# آل واصحاب کی تاریخ کامطالعہ کیسے کریں؟

تاليف عبدائكريم بن خالدالحر لي

> نرجمه عبدالحميداطهر

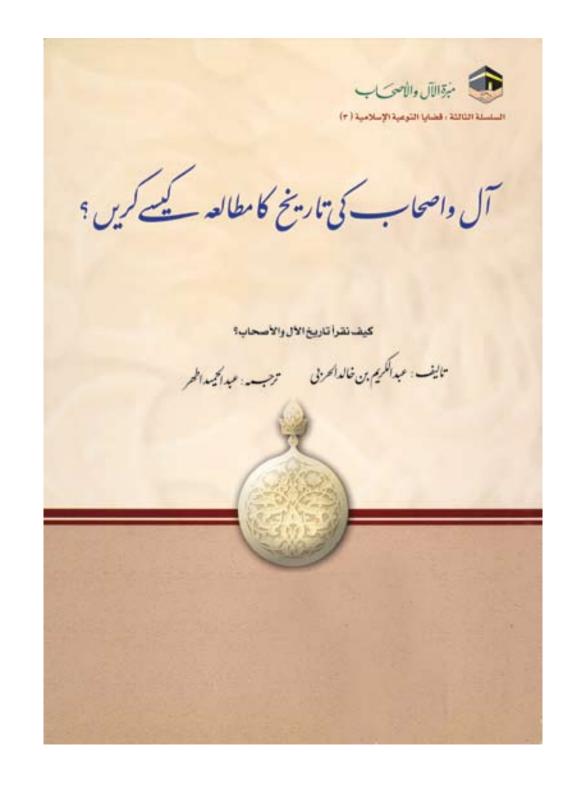

آل داسماب في تاريخ كامطالعه يسيد كري

|            | فهرست مضامین                                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵          | مقدم                                                                                          |
| ۲          | چیش لفظ                                                                                       |
| ٨          | عرض مولف                                                                                      |
|            | پېلاياپ:                                                                                      |
| 1.         | تاریخ کے مطالعے میں کوتا ہی کے اسیاب                                                          |
| 11         | پېلاسبب                                                                                       |
| Iβ         | دوسراسب                                                                                       |
| ۱۵         | تاريخ لاأمم والملوك مين امام طبري كالسلوب تحرير                                               |
| 19         | تيراسبب                                                                                       |
| مواطاتا    | دد مراباب:<br>آل بیت اور محالیدگی تاریخ <u>کے سلسلے میں شی</u> بات کی تر دید سے اصول وفا<br>" |
| rΆ         | تیسرایاب:<br>آل بیت کے بارے میں شہبات کی تر دید کے اصول بضوالیا                               |
| <b>!</b> 9 | چھامبورے چوکنار ہناضرورق ہے:                                                                  |
| ***        | ببلاام                                                                                        |
| ř*         | ב <i>פת</i> ולית                                                                              |
| ሱ          | تيسراامر                                                                                      |
| 75         | چوتخاامر                                                                                      |

نَامُ كُرَّبِ : كيف نَفراً تاريخ الآل والأصعاب!

اردوام : ٱلبواصحاب كي "رَبُّ كَامطالعه يَسِيح كريِّها؟

تعنیف : میدانگریم بن خالدالحربی ترجمه : عبدالحمیداطهر

آن واصحاب کی تاریخ کا مطالعہ کیسے کر یں

#### مقدمه

#### ع شخ دو اکثر عائض القر نی

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

میں نے دائی عبدالکریم اعربی کی زیر نظر کتاب "آل واصحاب کی تاریخ کا مطالعہ
آم کیسے کریں" پڑھی فی محسول ہوا کہ انھیں حسن استدلال، مضبوط والائل ، بہترین
اسلوب، روال او رخوبصورت طرز تحریر میں نمایاں مقام حاصل ہے ، وو آل اور اسحاب
رسول بینونتہ کے سلسے میں اہل علم وحقیقین سلف صالحین کے مطابق تھیجے عقید و سے
متعلق ہو محتفر مقاب ایک طبیعہ کتاب ہے ، موسوف کا علم اور فیم قابل بھروسہ
متعلق ہو محتفر مقاب ایک طبیعہ کتاب کے در ہے میں ہے ، موسوف کا علم اور فیم قابل بھروسہ
ہو المتدال کو ان کتاب کی تالیف پر بہترین اجر عطافر وائے اور آل واصحاب سے متعلق ان
کی بقیہ کتابوں اور منصوبوں پر بھی اجر مختلیم عطافر وائے ، اور ان کی کا وشوں کو قبول فرون کے بھی کتابوں اور منصوبوں پر بھی اجر مختلیم عطافر وائے ، اور ان کی کا وشوں کو قبول فرون کے ۔

داکٹر عائض انظر کی

آب داسخاب کی دری گامطالعد کیے کریں

| er         | بالبيحال امر                            |
|------------|-----------------------------------------|
| CA.        | ليصناامر                                |
|            | بيخفه با سيسه:                          |
| ۵۵         | تاريخ كيابهم قابل المتماومرا فيع ومعدور |
| 34         | البعض قة تلي اعتماده إلى                |
| <b>'1+</b> | حديث كي البم كمايين                     |
| <b>A</b> 1 | فيعتض البيم معاصركة بين                 |
|            | يا نجوان ۽ پ                            |
| 4.7        | تاریخ اسلای کوشنخ کرنے دایل کڑائیں      |
| 44         | خلامين كلام                             |
| ۷۸         | البيئة خيالات فيش كرينه في ورخواست      |
|            |                                         |

انتقاید یا بحث وتحیص کے بغیر ہی بعض تاریخی روایات کوفل کرتے ہیں ،کبھی ان روایتوں کو اُعْلَ كُرے كامقصد صرف إنى خواہشات كى چيروى اور تاريخى حقا كق كوعد أسنخ كرنا ہوتا ہے، بیوضاحت ہی اس کتاب کی اہمیت کے لیے کافی تھی، بکیداس ہے آ ھے اس کتاب میں تصنیف وتالیف کے اس غلط اسلوب کی قیاحت بیان کی گئی ہے اور تھیج طرز تھینیف وتالیف ک وضاحت کی گئے ہے۔

ش اللہ تع لی سے دعا گوہوں کہ ابتد تعالیٰ محترم بھائی کو اپنا یہ مصوبہ کمل کرتے کی تو کتّل عضا فرماے اوراس مجترین کتاب کے فائدے کوعام فرمائے اورو نیا بور آخرے میں ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔

صرف الله بن كي تعريف ہے ، اور دروہ وسلام ہوائ و ات عالى برجس كے بعد كوئى نی آئے والائٹیل۔

> وأكثر حاتم بن عارف العوني ر کمن مجلس شوری

ريذرجامعهامالقري شعبه قرآن وحديث تخران اعلى عالمي تنظيم برائة نصرت خانم الانبياء آريواسجاب کياڙري کامطالعہ کيے *کر ب*ر

### پېت لفظ

الثيخ ذوكنز عاتم الشريف العوني

الحمد للله ذي البجلال، والبصلاة والسلام على رسول الله وأزواجه والآل، أما بعد:

میں نے محترم بھائی عبدالکریم بن خالد حربی کی کتاب" آل واسحاب ک تاریخ کا مطالعہ ہم کیسے کریں'' پر بھی تو مجھے محسوں ہوا کہ انھوں نے انتھار کے باوجور تاریخی کما بول ۔ یہ سی محصوصہ ان کتابوں ہے جن کا اس کا ان کتابوں ہے جن کا تعلق فنفاے راشدین کی تاریخ اورصیا پہ کرام رضی الا پھتیم اجتعین کے حالات زندگی بور ار مول الله مينوند كابل بيت سے ہے۔

اس كتاب كا التيازيد ب كراس موضوع مص متعلق تى تحقيقات اور كتابون س معلولات کوجھے کیا گیا ہے اور ان کاخلاصہ بیان کیا گیا ہے واس کے علاوہ مصنف نے (اللہ ان كوة فق عطافر مائدً ) البيخة خيالات اورتمان كالضافه كياب، جس كي وجهت الراهرية : کا راوراسلوب کو اختیار کرنے ہیں آسانی پیدا ہوگئ ہے جس سے خفلت برتا حقیقت کے متلاثی کے لیے جائز میں ہے، مصنف محترم نے اہم تاریخی روایات کو پر کھے اور جانچے کے طریقے کارے واقف ہونے میں تحقق کا تعاون کیا ہے۔

ا میں سجھتا ہوں کہ بیا کتاب کتب تاریخ اوران کتابوں میں تاریخ چیش کرنے کے امرالیب،ان کمابوں میں کی بیشی کے مواقع اور محج مواقف پر عبیہ کے منصوبے کو یا یہ محیس ا تک پہنچائے کا پہلا اوراہم اقدام ہے ان تمام امور کے ساتھ تاریخی نقد کے نشانات کو بھی والصح كميا كيا ہياہے۔

ا اگراس کتاب میں صرف اس بوی خلطی کی نشاعد ہی ہی کی جاتی کہ بعض مصطفین

آل والعجاب في ناريخ كامطالعه كيسكريّ

### عرض مولف

السماء لله الذي جمعل تاريخ المسلمين الأوائل مشرقا نقياء والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا نبياء وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومن كان تقيا.

ہ رک ہا ہوات اسلامی تاریخ کو کھلواڈ کرنے والوں کے ہاتھوں، وشمنوں کے جمیرت اورافتر اناواتفول کی ناواتفیت ہے محفوظ رکھتا اور اس کو بچانا اہل علم وحرفت کی قرے وار بوں میں مدجیوڑا ہے ہاری ہاریخ کو مستشرقین کے ہاتھوں میں مدجیوڑا ہے کہ وہ اس کو اپنی نشا کا ہف بتا کیں، اس طرح جان بوتھکر یا بجول کر دشمنان اسلام کے سامنے جھنے والے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی تہ جھوڑا جائے، تو کہ وہ دارے آیاء واجداد اور ہی رہوں والے لوگوں کے ہاتھوں میں بھی تہ جھوڑا جائے، تو کہ وہ دارے آیاء واجداد اور ہی رہوں کو والے واریخانے اور کے کریں میں کو اورائے واریخانے اور کے کریں میں کا مقدر پورائے واریخانے اور کے کریں میں کا مقدر پورائے کرتے ہیں اور وہرے تھا کی کوچھوڑ ویتے ہیں اللہ ان چیزوں کو طاہر ہیں جو ان کا مقصد پورائر کرتے ہیں اور وہرے تھا کی کوچھوڑ ویتے ہیں اللہ ان چیزوں کو طاہر کرے دیے جی اور کو تھا ہیں۔

آئے کے زمانے میں بہت کی تو میں ایسی جی جوانی نی تاریخ وضع کرنا جائی ہیں، جس کی فاطر وہ اس بوی کے ساتھ پھڑوں اور اور اقراق کوجع کرتے ہیں، سرتیس تھووتے ہیں، گھروں کو ڈھاتے جی اور مسجدوں کو وہران کرتے جیں کہ پہاں ان کی تاریخ اور وراخت نوشیدہ ہے، اس نام نہاد تاریخ سے واقف ہوئے کی امید میں بیلوگ کھدائی کرتے ہیں، بحث وضیق کرتے ہیں اور بہترین جگہوں کو وہران کرتے ہیں، بیصرف اس توم (بہود یوں) کا بی حال نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے میں بلکہ جرز مانے میں بہت کی توموں کا ہے۔

ای مقصد کو بدلظر رکھتے ہوئے ان چنداوراق کر تیب دیا گیاہے کہ جو ہماری تاریخ کو اس کے مصاور میراجع اور بیچ طریقے پر پڑھنا جا ہتا ہے اس کے لیے بیٹاری ٹوراور ہموار راستدین جے نے نتا کہان کا دنی عفیکن ہوجائے اوراس کی مشکلات علی ہوجا کیں۔

ہیں نے اس کو یا تج ابواب میں تقسیم کیا ہے جو مند دجہ ڈیل ہیں:
پہلا ہاب: تاریخ کے مطالعے میں کونا ہی کے اموب
دوسرا ہاب: آل داسحاب کونا دینے ہے متعلق شبہات کی تروید کے قواعد
تیسرا ہاب: آل بیت ہے متعلق شبہات کی تروید کے قواعد
چوتھا یاب: تاریخ اسلامی کی اہم قابل اعتم ذکر میں

یا تجوان یاب: وہ کتا تی جن سے اسلامی تاریخ مسلح ہوئی ہے
فائمہ: جس میں کتاب کا خلا مہ چند سخات میں ہیں گیا گیے ہے
واللہ ولید القو فیدق

عيدالكريم تن غالدالحر في

- آل داسماب کی تاریخ کامطالعہ میسے کریں

بہت کی معاصر تاریخی تحقیقات تن کوتا ہی کے تین اسوب بیان کیا گئے ایس، جومندرجہ ذیل میں:(۱)

### يهلاسبب

بہت سے مسلمان بعض مستشرقین یا مستشرقین سے مناثر ہونے والے مسلمانوں یا زرخر ید مصنفین کی کتابوں کے شکار ہو ہے ہیں، جومی الحوم ہاری اسلامی تاریخ میں اور خصوصاً یا کیز واہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ نیہم اجمعین کی تاریخ میں مختلف جھوٹ اور ہے مرو یا باتوں کو بہتر کن انداز میں چیش کرتے ہیں۔

پھر بدلوگ ان جھوٹی معلومات کو اپنی کتابوں کی بنیاد بناتے ہیں، گویا یہ مسلمات میں سے ہیں، تاریخی کتابوں ہیں ان کی موجود گل پراعتماد کرتے ہوئے سادہ لوٹ قدر کین ہیں ان کتابوں میں موجود گل اور تین ہیں ان کتابوں میں موجود گل تاریخ کی کتابوں میں موجود گل بی سے فی اور تو تاریخ کی کتابوں میں ہوجود گل بی سے فی اور تاریخی کتابوں میں بہت سے جھوٹ اور باطل معلومات موجود ہیں، بیلوگ ولنا رائے ملی تحقیق کے قواعد کو راگ النہ ہے ہیں، میلوگ ولنا رائے ملی تحقیق کے قواعد کا راگ النہ ہے ہیں، ایکن ان بی قواعد کو منطق کرتے ہیں جا

باوجود بیکدان کی نقل کرده اور بیان کرده اکثر معلومات کی یا توسند ضعیف رہتی ہے، یا وہ روایت علی موضوع اور گھڑی ہو گی جو تی ہے، یا اس کی کوئی اصل

ا سان اسباب کودا کنرهبد لعن دخان نے اپنی مغیرترین کتاب " اُحداث دا کادیث تلاید اُکور من تک بیان کیا ہے جس ۲۲ سام عدیم نے ان کی تحریر پل اضاف کیا ہے اور جنس ایم دیکل اور شروری علومات کو باد طایا ہے۔ پہلا ہاب تاریخ کے مطالعے میں کو تاہی کے اسباب ۱۳

يق نيمارين په (۱)

ان میں ہے اکثر ہوگ اس حقیقت ہے واقف میں انیکن اس سے چتم اوثی کرتے میں!اس کا مقصد رہے کہ جارئ عظیم تاریخ پرطعن وَشَنْع کی جائے اوراس کی حیثیت گھٹائی جائے ،وہ ہماری تاریخ ککھتے وفت بری نبیت اور دشنی کے مقاصد کے س ا بیضتے ہیں، ان کا مقصد میہ ہوتا ہے کہ اس عظیم امست کی فاہت شدہ قدروں میں طعن ۔ وشنیع کی جائے اور اس میں شک ہیدا کیا جائے ، اور مسلمانوں کے در سیان فکنوں اور و متنی کوجز کایا جائے ، پھر ہیک مسلمان کے لیے یہ کیسے جائز ہے کہا یسے لوگول کواوران کی لکھی ہوئی تحریروں کو اینے اور اینے و کرنا، تاریخ اور وراغت کے درمیان واسطہ

ان کا مطلب بینیں ہے کہ مارے منتشرقین مکسال ہیں، بلکہ ان کی گئ التهيس بين مجومند رجية بل بين:

الدان تبول قعول بدر کال جور کرا سی مین بادرای ب حوالی حاصل مین بونی: ان مارسب ساز باده علم اک التماليي رواينون كي بيان كوكو المل يحين بياه ورايتي بين ان كول المي مندى شهوا بيعرف بدن كرووتوك واسي کی طرف مشوب کردہ بات ہے، جس کو توزم اپنے درمیان آیک دوسرے شی تعکل کرتے ہیں۔ اسا کے بعد سب سے ازیاده خطرناک دهه دوایقی چی جوموضوت درگفزی بیمونی چین ایدوه روایقی چین جن کی سند تک تونی ایداده می جوجو کفا ب يونس تُامَعِون ثابت دو يكامر، بنال يروه اسانيد وُكُرُ صناحة اراحاديث قيرين ادر قصه في الحرف عنانا الميمان ئے تی اس ب بیں این تخصیل کے سرتھ واٹ کرنے کی بیم جمہ البتدال کا سب ہے اہم سب اسے مسلک کو اقد و بنافراهم كرنا بيد بير سند من البيامتر وك راوي موتاب من كويمونا كباكم اليود كون كسالها كي اكثر روزيتني عديث كرنية والول كي دوايتي كمشار موتي في الدورة ويأمون كي نشانيال مير في كمان كي دوايت كرووص في غريب مشراورقر آن كريم ارتبيح اجاديد كالخالف مولى بين والناحد بثول كوبيان كرف على اوتباليحا موت بين وأقداور ساول ماوبول میں سے کوئی ان کی منابعت نیس کرج ، اور دو ٹرافات اور ہرمنو نیا کو ماشنے والے لوگ ہیں ۔ پیرضیف ا مادین کافیرآ تا ہے بہ معینے مدین اور ہے اس کی مند کے سی مادی میں برے اقعد فی سے انکد کے تزاد کیے معراف ومشهوراسهاب كي بنياه ريضتف إياجا ناجو جوال كي روايت كرده صديت كوسي ماسك بشر وكاوث بيفته قير، والري كالتسميل. يْنِ الْمِياسِ مِن كُونَ مَا لِي مُودِوهِ مِن الْمِنْ مَا لُونَى مَا لِي مُودِو

جنة ان میں ہے بعض ایسے ہیں جو حسد اور وسمنی کی وجہ ہے ممرأ حاری تاریخ عمی تحریف کرتے ہیں وائن پر طعن و تشفیقا کرتے ہیں اور شک پیدا کرنے کی کو کشش کرتے ہیں،اس کے بیٹھیے دھنمی اور استعار کے اسباب بیشید و رہیے ہیں، تا کہ وہ ا ملکول کوان کے اصلی باشندول ہے چھین میں اور اللہ کے بندول کوفل کردیں ، اور السلام كتهذيرًا وثقافتي يجيلاؤ كوروك دين-(1)

آل داسىب كى تارق كالمطالعة تيسيكري

ا جنیۃ ان بیل سے بہت کم لوگ ایسے جیں جنھوں نے جہاری وراشت پرتھوڑی یمت خیرجانیدارانه علمی انداز میں توجہ دی ہے، اس دمین ہے دوری اور اس کی زمان ( جواس وراثت کی بنیا داور محورے ) سے ناواتفیت کی دجہ سے تھوڑے سے غور وخوش معے کوٹائی اور کیا کا اظہار ہوتا ہے، ان کوششوں میں سے ایک صلاح الدینا واٹی ک كتاب "البوافس، ببالوفيسات "كيطاعت بيجاورد دسركي كوشش" السعيجيم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى الشريف'' ــــــــ(۲)

المنظامة بكرين عبراندا بوزيد ليره وراث المستكملواذكرات كي لمراقول كوابي بخرين كماب السوق فياجة عسلس القوات معديدة إلى حسابته من الجذابة عليه "مراجان كابت أقول خيان لم يمول كالتالم يتول كأنفيل كساتم ا بيان كياب، دو كتبته إلى بيند كفار ليني مشتر قبل جادو كري وكبانت وهم أجوب فيحو في قصر كبانته ل بخش اوب وبدها بها ور تکمراہ کن خواجشات کی بیروی کرنے والیوں کی تمایوں وسلسل جھاہتے ہیں جن سے اخلاق گڑتے ہیں اور الد سیونتہ وقعال ناداش و نے جی دیگر ان کیا طرف وقوت ہے جھا بے شریف میں ہے ''جوکو جائے ہوگ ہواہ یہ کی طرف واتا ہے تو اس کوالنا ماہ سے آڈول کے اجرکے مطابق اجرشکسے چھول نے اس کی چروی کی ہوں جیب کران اوکول کے اجراثو نہیں تھ ے کو بھی تم تیس کیا جاتا ریز کوئی کروازل کی وجوے دیے ہے تو اس کی جروق کرنے والدی کے کرزو کے جترواس کو تھی گنزو مشاہے، جب کیان لوگوں کے مناوی سے بچو بھی تمرین کیا جاتا '' راجی مسلم اورامناب منین کے بیروایت کیا ہے۔

٣۔ انھوں نے جم ہے قریضہ جبر دیے متعلق بعض حدیثا ل)وحذ کے کیے ہے۔

# '' تاریخ الاً مم والملوک'' بین امام طبری کا اسلوب تحریر

امام این جریر طبری رخمہ اللہ علیہ (۱) پی کتاب کے مقدے میں اپنے اسلوب تحریر کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: '' ۔۔۔۔ میری اس کتاب میں ماضی کے لوگوں سے متعلق جو بھی خبر بیان کی ہے، ان میں سے بعض کو قاری ناپسند کرے گایا ہنے والے کو نا گوارگز دے گا، کیوں کہ اس خبر کے بھی ہوئے کی کوئی وجہ اس کو معلوم نہیں ہوگی ، اور حقیقت میں اس کے کوئی معنی بھی نہیں ہول گے، اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ ماری طرف سے اس میں یہ بات نہیں لائی گئی ہے، بلکہ اس خبر کوئیقل کرنے والوں میں ماری طرف سے اس کوئی کے اس کو اس میں جب مطرح اوا کیا ہے جس طرح سے بھی اس کوئی ہے۔ ہی طرح اوا کیا ہے جس طرح سے بات بھی گئی ہے، ہم نے اس کو اس طرح اوا کیا ہے جس طرح سے بات ہم تک بینی ہے۔ ہی مطرح اوا کیا ہے جس طرح سے بات ہی تاری ہوئی ہے' ۔ (۱)

ندکورہ بالاحبارت سے بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام طبری رحمۃ اللّہ علیہ نے قاری کے مما منے بیہ بات وضاحت کے ساتھ دکھ دی ہے کہ اپنی اس کتاب میں انھوں نے بیان کردہ روایات میں بھی جونے کی شرط نہیں رکھی ہے، اس کی قرے داہری نقل منے بیان کردہ روایات میں بھی جونے کی شرط نہیں رکھی ہے، اس کی قرے داہری نقل المطری: تھے بن جریہ بن بیر بیا بی بھی خرط رہی ہم رحدث رمورخ ، فقیہ اصولی فقہ کے اہر امام اور جمیتہ، تب کی جوائش طرمتان شراع ہم و کو دی اور دیات اس اور جونی آپ کی تقییفات میں ہے جونی میں درجہ ذیل جیں:
اس ماری قائم موائملوک ایوا جامع البیان فی تا ویں الفران "۔
اس ماری قائم موائملوک ایوا جامع البیان فی تا ویں الفران "۔

## دوسراسبب

علم شرق کی فقد ان علم و معرفت کی کی ، اورعلاے تاریخ اور ان کے قواعد سے
ناواقنیت جن کا تعلق تاریخی روایتول کو مدون کرنے اور بیان کرنے سے جونا ہے۔
لیعن علا دشتا طبر کی اور این کثیر نے اپنی کتابوں میں سیحی حدیثول کو بیان کرنے اور
روایات بقصوں ، واقعات اور حادثات میں سمز ور روایتوں سے اعراض کرنے کی شرط تیں
روایا ہے ، بلکہ انھوں نے اپنا خاص اسلوب اپنایا ہے ، جس کو اتھوں نے اپنی سابول کے
مقدموں میں بیان کیا ہے ، تا کہ پڑھنے والے کے سامنے تعمل و ضاحت ہو۔

لیکن عام طور پر بہت سے مفکرین مصنفین اور متعقبین ان قواعد اور مقد مات سے دور تھے اور اب بھی جیں ، ان قواعد سے نا واقفیت اور ان سے لا پرواہی ہر ہے گ وجہ سے ان کی تحقیقات اور کتا ہوں میں سچائی اور حق کا فقد ان پایا جا تا ہے۔

ائی دہدے کتاب کا مقد مدین کی اہمیت دکھتا ہے اس لیے کتاب کے مطالع ہے۔ پہلے مقد مدیز ہنا خروری ہے تا کہ ہمارے ماصنے معنف کا اسلوب اور بنج واضح رہے۔ اوپر بیان کرو وحقیقت کی وضاحت کے لیے مورضین کے منابج اور تو اعد سے واقف ہونے کی اہمیت کی ویک مثال ہیش کی جارتی ہے، جوتا رہخ الا مم والملوک میں امام این جرم طبری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ اور اسلوب ہے۔ متحضرر کھنے کی اہمیت واضح ہوجاتی ہے، یہی حال تاریخ اور واقعات کی ہاتی کتابوں، بلکہ ہماری وراشت کی ساری کہ ہوں اوراس کے مختلف فنون کا بھی ہے۔

بھارےمورخین میں ہے بعض علیاء کا اسلوب یہ ہے کہ ان روایتوں اورا خیار کو اسند کے ساتھ بیان کیا جائے ،البتہ ان سندوں کے رجال کے حالات سے مشہور قول یرعمل کرتے ہوئے صرف نظر کیا جائے کہ''جواسناد کے ساتھ بیان کرے تو وہ ؤے واری سے بری ہوگیا''۔اِس میں وہ حدیث کی تدوین میں بعضے علما ہے حدیث کی تھلید کرتے ہیں اوران کی بیروی کرتے ہیں، کیول کہ بعض محدثین پہلے مرحلے کے طور پر سند ہے بیان کر دو تمام روانٹوں کو لکھتے ہیں، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے، جومورٹیس اور بحدثین کے درمیان فرق کرتے والا ہے، اس مرحلے میں محدثین تنقیح بمُنتیش وَحَقَیْق كرتے ہيں اور ضعيف ہے تي كوالگ كرتے ہيں۔

اس طرایقهٔ کارکی طرف حافظ این مجرعسقلانی دحمة الله علیه نے اشارہ کیا ہے اورتقل روایت بین اکثر قدیم مدینین کے منج اورطر بقد کارکووا منح کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:" قدیم زمانے؛ دوسوسالوں سے بلکہ اس سے بھی پہلے کے اکثر محدثین جب روایت کوسند کے ساتھ بیان کرتے تو میں بھیتے کہ ووائی و مے داری سے عہد ہ برآ ہو گئے

ر بیننی بات ہے کہ حافظ این جمرنے اس سے نقل کرنے والے ربوبول کو مراولیا ہے، نہ کہ روایت اور جرح و تعدیل کے علماء ائنہ و ناقدین اور تیدیلی وتحریف ہے دین کی حفاظت کرنے والوں کو مراولیا ہے، جوعلاء راوی اور روایت کو قبول کرنے یا رو کرنے کے متحکم قواعد اور اصولوں کے مطابق جاشچتے ہیں، جن قواعد کی مثال انسانی

الباسان الميز ان ٢/ ٥٥ مرّ عدة الإرام سليران بن أحرير الى مساحب المعاجم المثلاث الكبيرة لا يسط والتسفير

کرنے والے راویوں کے سرہے، وہ اس کتاب بیس امانت وارتقل کرنے والے کا کروارا دا کررہے ہیں، تہ کہ محقق اور محج وغلط کی نشاند ہی کرنے والے کا کروار بین لوگوں سے امام طبری نے روایتیں کی جین ان میں بعض راوی جھوٹ اور کشرست روایات کے جامع ہیں ان میں سے بعض مندرجہ و یل ہیں:

- آل واصحاب کی ٹاریخ کا مطالعہ کیسے کریں

ا محد بن جمیدرازی بطبری کے تی اطبری نے اپنی تاری اورتقیسر میں ان سے یبت می روایتیں کی ہیں، باوجود میر کدمجمہ بن حمیدرازی کوجھوٹ اور حدیث گھڑنے کا الزام دیا گیا ہے، وہ علیا ہے جرح وتعدیل کی اکثریت کے نز دیکے ضعیف اور ساتط الحديث تيل ( بران الاعتدال ۲۰۱۲ - ۵۳۱ م

٣ \_ لوط ين يحيى ابوظف ؟ تاريخ طبري مين ان كي بهت ي رواييتن بين ، جن كي تعداد ۵۸۵ میں، جن میں تاریخ اسلامی کے اہم واقعات اور حاد ات کو بیان کیا گیا ہے،جس کی ابتدا رسول اللہ میٹیائٹہ کی وفات سے ہوتی ہے اورائٹیا خاتدان ہوا مید کی ہاوشا ہت کے زوال پر ہوتی ہے، لوط بن بھی ابوظ سے علماے حدیث کے نزویک

ا بن معین نے ان کے سلسلے میں کہا ہے کہ ان کا کوئی اعتبارتیں ۔

ا بن حبان نے کہاہے: بیر ثقات کے حوالے سے موضوع حدیثوں کو روایت

علامدوبي نے كہا ہے: ضائع كرنے والے قصد كو يال - (ا)

اس مثال سے تاریخی کتابوں ہیں علماء وصفحتین کے اسلوبوں اور شرا لط سے واقت ہوئے اوراس امام یا اُس امام کی کتاب کے مطالعے کے دوران ان شرائط کو

ا مرويات الي تحف اوط بن حجى (أ زوى في ناريخ الطيرى عصر الخلافة الراشوة ص ١٨٥ مـ از: وَاسْرَحِي بن

الم المحاب ك المراخ كامطالعه كيد كري

### تيسراسبب

الیعظ مصنفین روایت حدیث میں بھی کے مقالمے میں آسائل برینے کی ہا تیں کرتے ہیں،خصوصۂ اسلامی تاریخ کی ابتدائی صدیوں ہے متعلق روایقوں میں ،اللہ کی ا قتم البديبت بزي تمطى ہے، جس كا شكار جارے بہت ہے متعقبان اور تعليم يا قتة أوگ ہیں وہاری تحریر کرنے کا می معرفی اسلوب ہے واس سے متاثر ہو کرا کی این تیل کہی جاتی میں، کیون کدمغرب میں سند پر توجہ میں دی جاتی ہے، اس کی سب سے بڑی مثال میہ ہے کہان کے اور انجیل کے درمیان سندسیتنگرون سالوں ہے منقطع ہے، بیان کی مقدس تماب و حال ہے تو دوسری کما بول کا کیا حال رہے گا!!!

آ آل ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تاریخ جمارے دین کا حصہ ہے بھی بھی حال میں بیٹھے نہیں ہے کہ ہم اس کواور سی بھی دوسری تاریخ کو برابر قرار دیں ، یا ہم اس کوقبول کرنے اور روایت کرنے میں تساہل برتیں ،اس تاری کے سلسلے ہیں کسی بھی کوتا ہی کے اثر ابت بھی خور پر ہمارے دین پر پڑیں گے ، ای طرح احادیث کے تحفظ ا در تبدیلی د تغیرے محفوظ رکھنے پراس کے اثر ات پڑیں گے۔

اسيخ دل ميس وتثني رتحضے والون كى طرف سے را دي اسلام صحا في جليل حضرت ابو ہریر درضی اللہ عنہ کے سلسلے میں طعن وشنیج اس کی واضح مثال ہے۔ (۱۔ اگام فیہ) بہت سے مختفین اور مصنفین لبعض قدیم اور جدید واقعات اور حوادث کے ملسلے

تجربات اورا نسانی تہذیب *کے سی بھی مرحلے میں نہیں م*اتی۔

ا گرقاری باصلاحیت اورابل ہے توخود ہے کتابوں میں بیان کروہ روانتوں کی محدثین کے قواعد کی روشن میں جانچ اور تحقیق کرے، جس کوعلم مصطلحات عدیث کہا ا جاتا ہے، جس میں روایتوں ، خبرون اور روایت کرنے والے افراد کے عالات ک وریافت کی جاتی ہے اور متدرجہ ذیل وویش ہے ایک ذریعے سے اس کے قابل قبول ہونے یاندہونے کا علم لگایا جاتا ہے:

ا مرجرح وتعدیل کے ناقد بن احمد ﴿ ) کے اقوال پر اعتبار کرتے ہوئے ان حدیثوں کھٹل اور روایت کرنے والوں کے حالات کی عیش کی جاتی ہے، جو سالح اور تقد ہوتا ہے، اس کی روایتوں کو قبول کیا جاتا ہے، اور جو کوئی صارح اور ضعیف ہوتا ہے آن کی روافظول کورد کردیا جا تاہے۔

الع ان روايتون كمتن برخوركياجا تا باورقرآن كريم، تابت شدواحاديث رسول اوران وونون ہے مستنبط عام اصول وضوابط کے مطابق مثن کو جانجا جاتا ہے ہ انا کمان میں سے محفوظ کو منکر سے الگ کیا جائے اور ناسخ کومنسوخ سے جدا کیا جائے أكر قارى كواس وقيق علم كي مثق اوراس كالتجرب جواوران تحقيقات كا الن بوتو انھیک ہے، ورشاس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انٹد کا تقوی اختیا رکر ہے ،اور ثقہ جانے کرام ہے اس ہے متعلق معنومات حاصل کر ہے اوران ہے رجوع ہو۔

الدهنان المام احمد الدن معین، بقاری بسلم، شعبه الدن مبارک درازی دانن مجراور و زی وقیره اس علم کے ماجرین ا ہیں وال انکہ کے اقوائی رجال کی تماہوں میں موجود ہیں مثلا کتاب الجرح والتحدیثی ۔از: رازی اتھذیب ا انکمال۔ از حری، امام این مجر نے اس واقعاد یب اعمد یب کے نام ہے مختفر کیا ہے، ٹیمراس وجمی تقریب المعجدة بيب كه نام سے اور زيادہ مختصر كيا ہے، علامہ وزي كي اس فن تك بيت كى كتابيں بين اچن يك ہيں ا اکٹاب میرے: میزان الماعتد ال وائن موضوع بران کے علاوہ کی مہت کی سائٹر امیں ، جن میں سے بعض کمایوں شرام رف ضعیف راویول کا تذکره کمیا ہے تو بعض میں صرف انتدراویوں کا تذکر وملزاہے

تعنیم کی تاریخ کے سلسلے میں تمصارا کیا خیال ہے، جوشر ایعت کے حاملین اور اس کے مضبوط تقلعه بيس؟!

اس کامطلب بینیں ہے کہ قبول کرنے اور قبول نہ کرنے میں جو ری تاریخ کی پہلی صدی کے بھی واقعات کے ساتھ حدیثوں کی طرح بی معاملہ کرنا ضروری ہے، بلکدا خبار اور روایات کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔

ا اگریہا خیاروآ ٹارآل واصحاب کے بارے میں ہیں، جن میں ان کے زہر، دنیا ے بے رغبتی ہٹجاعت و بہا دری ، سخاوت ہقر بانی وایٹار ، حسن اخلاق ، بہتر ین طبیعت وفطرت ، قابلِ ستائش صفات کو بیان کیا گیا ہے اور شریعت کے عام اصولول ہے روگردانی نه ہوا دران سے فطرت سلیمہ بھی اٹکار نہ کرتی ہوتو ان کو بیان کرنے اور تحریر کرنے میں کوئی حرج تہیں ہے، کیوں کہان ہے مسی بھی شرق اصول کو قصہ ان تہیں کینچنا ہے، اور ان کو بیان کرنے میں آل واصحاب رضی الله عنبم کے مقام ومرتبے میں كونى كى تيس آتى جاوران كونقصان تيس پانتها ہے-

البنة وہ واقعات وخبریں جن سے فتنے رونما ہوتے ہوں یا بعض فیصلہ کن مواقف کا تذکرہ ہویا جن ےآل واصحاب کے مقام ومرہمے کو نقصان بہنچا ہویاان بيس عام اصول شرايعت كي كيجي بهي مخالفت جوء ياالن خبرول بين بعض اينيه بمورخلط ملط ہوے ہوں جن سے فطرت سلیمانکار کرتی ہو۔

تواس طرح کی خبرون اورواقعات کی سندول برگهری نظر کرنا ضروری ہے،اور ان برمنصفات فیصله کرنالازی ہے۔

ا یہ وہ تین بنیادی اسباب ہیں، جن کے داسطے سے تاریخ اسلامی کے مطالعہ اس کُفِق کرنے اور پیش کرنے میں کوتا عی ہوتی ہے۔ ال واصل بي تاريخ كاسطالعه كيي كرير

میں بوی بھٹیں اور مزاقشے کرتے ہیں ، ان میں سے بعض لوگ ان واقعات کو میج شہراتے ہیں اور بعض غلط، ہرایک اینے اپنے ولائل پیش کرتے ہیں ، باوجود سے کمان میں ہے بعض واقعات کا کوئی بڑا فائدہ شہیں ہے، پھرآ ل ہیت اور صحابہ کرام رضی اللہ

ا را او بریرہ بن عامر بن عبد وی الشری وال کا تعلق قبیلہ وول سے ہوان کا محار کم برسحاب میں ہوتا ہے و انام کے بارے میں اختیاز ف ہے انھوں نے رسول الشد منتشر تھے ہے دوایت کی ہے ، حفظ اعادیث میں آپ ایک انتانی تنے رسول اللہ میں منظلہ نے آپ کے لیے اور آپ کی مال کے لیے وہا کی تھی ،آپ کی وفات عاہ جمری کو ا ہوئی آپ مسلطانہ سے انھوں نے بکٹرے روائیتیں کی ہے، تنب حدیث میں جن کی تعداد ہوں ہے، جیسا کہ ا مام این حزم نے اپنی کتاب'' جوامع المبر'' عمل بیان کیاہے، آپ کے بارے شری تصیبات کے لیے دجورہ کیا عِلَيْ "الاصابة في تميز الصحابة" از اين جرعسقد في-

ا تضیاتی خواہشات کی بیروی کرنے والوں کی طرف ہے تقایم کی تیروں ہے اس صحافی میکس عطرت الوج ربیار منسی اللہ عنہ کی طفعیت کو چھلنی کیا حمیا ،حضور مستوجہ ہے سے شرعتور واپات ہے ان کو تعجب ہوا! چنال چیع مووالوریہ نے اپنی " كتاب" الإهريرة في المفير و" تحرير كي، جس شراعها في بليل كي تخصيت كونشانه بنايا ثمياء مبداتسين شرف المدين ا عالمی نے اپنی کماب الوحریرہ معتمر کی اور آپ کن کٹر ہروایات پر تیوب کا ظہار کیا، حالال کہ بہت سے ایسے ا وك بين جنول في صي في جليل معرب الوجري ورضي الله عند كي روايول سي كل كناز باد وروايتي كي بين وشفاعيد الصين شرف الدينا عالى في الى كاب "الرابعات الرامي ٢٠٨) على فكم ب: .... عليه السلام في المان عن عَمَان من كِياد المان من العنب في محص من جرار روايتي أل ب، بهن تم ان سيدوايتي على كرو" - الح مهن ا تص ارجال الحباشي ميل مجي ہے (ا/ 24 ـ 24 محقق، فهرجواده کيلي) الحاطرين جابر بھني نے مجي الكھا ہے الك راوی جن کو 'الربعیات'' کے مصنف نے مزینہ وا کرام ہے نواز اے ان کی روایتوں کی تعداد دولا کورس بڑار تک ميني ہے۔ بینی رابع طبون کے قریب ان ہے روایتیں میں! ' بیاصحافی جکمل مصرے ابو ہریرہ رضی اللہ *مند*کی روایتوں کی تعداد کے مقابطے میں اس راوی کی روایت کردہ صدی الی آئی بڑی تعداد تاتا کی تحییہ بیس ہے؟ ڈاکٹر محمدا تلقی نے کھا ہے کہ شروستووں کوھنے کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی روانتوں کی اقعد اوصرف ۱۳۳۳ روش ہے ا (البعربية في ضوه روايات من 14) الرُّيمُ لم ومعرفت الرابات ہے واقف تين كه عطرت او ہريرو كي أكثر روايتوں كي ا ' تالع بائی حاتی جربہ جن کود دسرے مناسہ نے بھی روانت کیا ہے،صرف چند هدیشیں ایس جن کو مرف او جربر و تے روایت کیا ہے ابورید کے شہات کی ترویہ بہت سے علیت کرام نے کی ہے ،مثلاً علام معلی رحمۃ الله طیسے ، ا إلى كتاب" إذا نوارا لكاهنة"، واكثر إبوهيه رحمة الشعليدة إلى كتاب" الدفاع عن السنة" عبد أسم العزى في ا بی کتاب" وفاع من کمی هریردی میں کیاہے،البند میدائش شریف للدین حالی کے شبعات کی ترویوسب سے بہتر العماز مِن فَيْنَ حَمِداللهُ مَا صرفَ إِنِّي كَتَابِ" البرحان في تحريَّة أبل حريرة من المعتنان "بين كياب

آل بیت اور سما به کرام رضی الاتو تیم کی تا ریخ پر کیے گئے شہبات اور الزامات کا اغلاصہ ہم چار باتوں میں پیش کر سکتے ہیں، جومند ردیدؤیش ہیں:

چھلے قاصم الشیف روائیس اورآ ٹارایہ وہ روائیس ہیں جوسند کا مقوار کے اعتبار سے باطل ہوں اور مقت کے اعتبار سے منکر ہوں ، لبض کتابوں میں بیر روائیس اور واقعات بکٹر سے بائے جاتے ہیں ، ان کتابوں کو بڑھتے وات چو کتار ہے کی ضرورت ہے ، کیوں کدان میں وہ روائیس بھی ہیں ، جوآل بیت اور صحابہ کرام رضی املا تعلیم کے بائد مقام وہر ہے کے مناسب ٹیس ہیں ، ان ہیں سے اہم کتابوں کا تذکر وستقل طور ہے اگر کیا ہے گا۔

ان کتابول کی تبدیس بہت کی ضعیف اور باطل روا بیتیں ، آثار اور فہر کے اس طرح این ، بہن کوآل بہت اور صحابہ کرا مرضی انڈ مختم کے سلسلے میں گر ھا گیا ہے ، اس طرح کے شہبات کے سلسلے میں اصول اور قاعد و سے کہ ان کو دیوار پر دے مارا جائے ، کیون کہ بیچھوٹ کے بیانہ ہے جیں ، جن پر بھر وسرا ورا عقاد کرتا ایک مسلمان کے سے اسے عقید ہے اور دین کی وجہ سے جائز نہیں ہے ، کیونکہ آل بہت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے عقید ہے کا ایک جزء بین ، گھر ایک مسلمان اپنے لیے یہ کیسے جائز سمجھ سکتا ہے کہا ہے وین کی تعلیمات کے سلسلے میں موضوع اور جھوٹی حدیثوں کو بنیا و مسلمانوں کے مقید ہے کا ایک جزء بین ، گھر ایک مسلمان اپنے لیے یہ کیسے جائز سام جو سکتا ہے کہا ہے وین کی تعلیمات کے سلسلے میں موضوع اور جھوٹی حدیثوں کو بنیا و مدیثوں کو بنیا و مدیثوں کو بنیا وہ قرآن کر کم منایا جائے ، جن کی گوٹی شک کی گھوٹیش بی نیس ہے ، یا وہ قرآن کر کم اور سول اللہ بیائی کی حجوز و ہے ، جن میں کوئی شک کی گھوٹیش بی نیس ہے ، یا وہ قرآن کر کم اور سول اللہ بیائی کی حجوز و ہے ، جن میں کوئی شک کی گھوٹیش بی نیس ہے ، یا وہ قرآن کر کم اور سول اللہ بیائی کی حجوز و ہے ، جن میں کوئی شک کی گھوٹیش کی نیس ہے ، یا وہ قرآن کر کم اور سول اللہ بیائی کی حجوز و ہے ، جن میں کوئی شک کی گھوٹیش کی سیار کی اور جھوٹر و ہے ، جن میں کوئی شک کی گھوٹیش کی سیار کی ایس کی بیار ہوں کی ایس کر کم کی اور سیار کی میں کوئی شک کی گھوٹیش کی کی گھوٹی کر کے ؟!

قرآن کریم نے بہت ی آیتوں میں آل بیت کو یا کیزو قرار ویا ہے اور صحابہ

دوسراياب

آل ہی**ت اور صحابہ** رضی الل<sup>عن</sup>ہم کے سلسلے میں شبہات کی تر دید کے اصول وضوا بط آل داسحاب کی تاریخ کامطالعہ کیسے کریں

آل بیت اور صحابہ کرام رضی انڈ عمم کے دل ایک ہی تلے پرجمع میں، وہ کلمہ تو حید ، اسلام اورآ بين محبت ب، بياوراس طرح كي ووسري آيتي اعل بير، جن كي طرف رجوع كرناجا ہيں، اورآل بيت اور صحابه كرام رضى الله عنهم كے حق ميں باطل روايتوں اور خبرول كو مچھوڑ ویٹا جائے۔

شاعرنے بچ کہاہے:

حُبُّ الصَّمَانِةِ وَالْقَرَائِةِ سُنَّةً

أَلْقَى بِهَا رَبِّيَ إِذْ أَحْـــيَانِي

اصحابداورنبی کریم میلاند کے رہنے دارول کی محبت سنت ہے، میرے پر دروگار نے محصين بيحبت الروتت أال دى تحق جب الرئي في عليه أكيار

فتتنان عَتُدُهُمَا شَرِيْعَةً أَحْمَدِ

بأبئ وَأُمْـــى ذَانِكَ الْفِئْتَانِ

یہ ایس وہ جماعتیں ہیں جن با ہمی تعلق اور ربط احتیافی کی شرعیت ہے۔ ان وہ جهاعتون پرميرے مال باپ قريان۔

فَتُقَانِ سَالِكَانِ فِي سُيْلِ الْهُدِئ

وَهُمَا بِدِينَنِ اللَّهِ قَائِمَتَان

بدونول ہدایت کے راستوں برگامزن ہیں ، اور بدونوں اللہ کے وین کے لیے

ووستون اور ہائے کی طرح ہیں۔

فستكأثما آلُ النّبيّ وَصَحْبِهِ

رُوُحٌ يَضُمُّ جَبِيْعَهُمَا جَسَدَانِ (البَّهِ العَانَى) الل بيت اور محاب كرام كويا دوقالب أيك جان جين - ۳۴ استاب کی تاریخ کامطار دیسے کریں

کرا م کی صفائی ہیش کی ہے اور ان کی تعریف کی ہے التہ سجانہ وتعالی آل ہیت کے الطبط كالدفرما للمستب أأزائها يسويت البكية ليشفهب غنكم الزجس أهل البنيت وَيْسَطَهُوكُمُ تَطَهِيْرًا " ( ع بساسس) بلاشها الله عايمة ب كما السَّهُ والواتم ت كُندكَى و ووركرے اورتم كويا كيز وينادے۔

رية بت كريمه ايل بيت كے فضائل كاسر چشمە ب، اس بى الله تغالى ف ال كو عزت بشرافت ہے سرفراز کیا ہے اور یہ کہا ہے کہائی نے ان کو یاک کیا ہے ماور یرے افعال اور قابل مذمت اخلاق کی گندگن ان سے جٹاوی ہے۔

الند تعالى في بهت ى آيول يل صحابة كرام رضى الله منهم كى تعريف كى ب،الله سجاندوتعانيان كالذكرةكرت جوئة فرباتا بيئة فسؤاهية وكحبف مشجبة الميثنغون فَيضَلًا خِننَ السَّلِهِ قَارِضُوَاذًا ''(موره فَيُّ79) تَمَّان كُوركورًا ورَجِد حَدَّى حالت مِن و یکھو کے کہ وہ اللہ کے تصل اوراس کی خوشنو دی کی تلاش میں ہیں۔

اس جامع آیت کریمدین الله تبادک ونعالی نے فرمایا ہے کہ صحابہ رکوع ججود منماز ا در خشوع وخضوع کرنے والول میں ہے میں مرجران کے دلول میں موجود اخلاص اور سچائی كودا تشح فرمايا ب، الله تعالى فرما تاب، "يَنَدَّ عَنْ فَان "نيود فا كيفيت ب، جس من صرف ا به نم الغیب والشمها و دانشه عز وجل کی وات جی واقف موسکتی ہے، بین اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں سیائی کا مطلب ہے۔

ال طرح الله مجاندوتعال في آليل في صحابه كرام مح حالات كوبيان كيا ب، الله سيحا شدوتعالى رمول الله مينينة كوخاطب كرتے بوئے فرما تاہيے: "كفسنى الّسيدي أَيْسة كَ بِشَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلْقَ بَيْنَ قُلُوْمِهِمْ ``(عَالَ ١٣٠٣)اكِنْ كَالِيَّ مدكادر مونین کی تا تیدے تیری تا تید کی ہے ، اور الن کے دلول میں با ہمی موب ڈال وی ہے۔

ہم کواچھی طرح یہ بات بجھ لیٹی جا ہے کہ آل بیت اور محابہ کرام رضی اللہ علیم کوالیں حبونی اورموضوع حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے، جن بیں ان کے فضائل میان کیے گئے ہوں ، کیوں کہ ان کی فضیات کا انکار کرنے والا یا تو متکبر ہے ، یا منکر۔

موسسوی منسم :آل بینداور صحابر کرا مرضی الاعتبم کے فضائل وحاس کے واقتعات اورر والتون كوجهوثول إورالث بجيركرف والوب فيعيوب اور فدمتون بشراتيديل كرويات، آل بيت اور سحاب كي سليل مين شبهات بعز كاف والول كي سليل مي عجيب وغریب چیز یہ ہے کہ ان سی اصادیث اور روایات سے عاقل ہوتے ہیں جوان کی روایت کروہ یاطل اور بے بنیاد خبروں کی تر دید کرتی ہیں اور جن ہے ان کے دعوّ وں کی عمارت مسور ہوجاتی ہے، جن کو وہ زور شورے ولیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

جڑ نبی کریم مینونند کی وفات کے بعد حضرت ابو بحروضی اللہ عند کا مرتدین سے ا جنگ کرنا رسول الله متعظم کے بجا آوری میں تھا کہ مرتدین جنھوں نے اپنے وین کو بدل دیا ہے، ان کوفل کردیا جائے ، ہو بکرنے اسلام اور مسلمانوں کے قلعے کی حفاظت کی خاطر بننگ کی بعض لوگوں نے اس فضیلت اور منقبت کو ابو بکر صدیق رضی الله عند ک برائیوں میں شار کیا ہے، اللہ کی ہاوا الن اوگوں نے خلیقہ رسول کے اس باہر کے عمل کے سلیط میں شبہات کو بھڑ کا باہے ، ان لوگوں کا دعوی ہے کدابو بکرنے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی میاا ہے ماتھوں پر بعث نکر نے والوں کے قلاف جنگ کی۔

ان اوگوں نے اس عمل میں کر وصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تا نمید بلکدائ کے بہتر ہوتے پر اجہاع امت کو بھلادیا ، ای غرح وہ اہل ہیت کے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ا طرف ہے مرتدین کے خلاف جنگوں میں حضرت ابو بکر کی تا سکید کو بھی بھلادیا ،حضرت ابو بکر

نے حضرت کی سے نی کریم مسیونت کی وفات کے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوۃ ویہے ہے الكاركرف والول ك خلاف جنك كرف كسليط مين محوره كيا، حضرت ابوبكرف حصرت على عند دريافت كيا: الواسن! اس سلط بين تحماري كيامات ب؟ انحول في كها: ا میں کہتا ہوں: اگر آپ ان چیز ول میں سے پچھ بھی چھوڑ و کے جن کورسول اللہ مساونہ نے ان سے لیا ہے تو تم دسول اللہ میں تشہر کی سنت کی مخالفت کرو تھے۔

ا ہو بکرنے فرمایا: اگرتم یہ جدرہے موقو میں ضرور پانصروران کے خلاف جنگ کروں گا، گرچہ اس جنگ کی وجہ زکات کے جانور کے گلے کی رق ویے سے انکار بی

حضرت على رضى الله عنه كاحضرت الويكر كي تين اخلاص واسلام إورمسلما نول ك حن میں خیرخواہی، خلاشت کی بقا اورمسلمانوں کے اتحاد کی شحابش کی روثن ولیس ووموقف ہے، جب حضرت الایکرصند این رشنی اللہ عنہ نے خود ہے'' ؤ والقصہ'' کا رخ کرتے اور مرتدین کے خلاف جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ کیا۔

حضرت این عمر رضی امتد خنبهایت روایت ہے:'' جنب ابو بکر ذوالقعیہ کے اراوے است نقل اورا بِي سواري رِ بين گئاتوعلي بن ايوطالب رضي الله عند نه يه كيت موسعً روكا: ا بین آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو بات بنگ اصریش رسول الندستین نے آپ سے کہی متحی:" این تکوار نیام بل دُالواور اینی موت سند جمکومصیبت سنه و حیارمت کرد ، اور بدینه الوث جاؤ الله كي تم الربيم آپ كي موت ہے مصيبت ہے دوجار ہوئے تو اسلام كے ليے البحق بھی کوئی نظام ٹبیس رہے گا''۔ (۴) چنال چہ حضرت ابو بکرصد بی رعنی اللہ عندا مانت ا دار وقطعی معفرت بلی رضی الله عنه کی تصبحت قبول کرتے ہوئے واٹیس لوٹ آئے۔

ا رالرياش العشر ة ساز بحيث غيرق ص منه أكن المطالب في ميرة أكبير إلمية مثين على بن أبي خالب ، والتوعل حسالي حماج عرائبولية والتعلية سائن كشرا الهوالا ١٨٨٠

حسن کے اس کارنا ہے کی تعریف سے تجانات عاد فائد پر بڑا ہے ، آپ بیٹریشہ نے فرمایہ : میرا ہے فرز تدمردار ہے ، شاید اللّٰہ اس کے ذریعے مسلم انوں کے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا''۔ (۱) بالکل ای طرح میدا قعد پیش آیا۔

المؤلف المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنظم ا

ای وجہ سے «حترت علی بمن الاوطالب رضی الله عنه «حضرت عتم ان پر حیب لگانے والوں
کو منع فرمائے ہتے اور کہتے تھے: ''الے لوگوا عثمان کے سلسنے بیس غلو ند کرو ، اور ان کے سلسنے
میس جھلی بات می کہو ، اللہ کی تئم الصول نے (مصاحف میس) جو کچھ کیا ہے ، وہ ہم سھول
کے سامتے کیا ہے ، چی تھے ایسے میں سنے ، اللہ کی تئم ااگر میں خلیفہ ہوتا تو میں بھی ان می کی
طرح کرتا''۔(۱)

اس کے علادہ بہت سے واقعات ہیں، چن کا تذکرہ یواطویل ہے، جن بیل طعن و تشخیع کی گئی ہے اور آل ہیت اور سحابہ کرام کے حل بین حقائق کو بدل کر بیش کیا گیا ہے، ہم وشخیع کی گئی ہے اور آل ہیت اور سحابہ کرام کے حل بین حقائق کو بدل کر بیش کیا گیا ہے، ہم نے بیمان وضاحت اور تبیین کے لیے چند مثنائیں ہیش کی ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کوان طریقوں اور اسالیب سے چو کنار جناج ہے واللہ ان الاگوں کو ہمایت سے نواز ہے۔

کوان طریقوں اور اسالیب سے چو کنار جناج ہے واللہ ان الاگوں کو ہمایت سے نواز سے معلم میں مقتصوری ہندہ میں اور دروایت کی اصل میں بھی ہور لیکن بھن لوگ اصل میں ہیں بہت کی باتوں کا اضافہ کرتے ہیں، یبال تک کہ چند کلمات جوالیک سقمے سے زیادہ نہیں

۱ - بنفاری: ۱۳ - ۲۵ ۱ - بنفاری: ۱۳ - ۲۵ ۱ موسیمن کلی بن اکبل طالب تنو آمز علی صلافی - ۱۹ - ان تمام نقائق کے باوجود بعض اوگ ظلم وزیادتی کے کلمات دہراتے ہیں اور کہتے ہیں:''میلوگ (صحابہ)ایو بکر کی خلافت قبول ندکرنے والے تعییلوں کوظلم اور زیادتی کی بنیاد برمر تدین کا نام دیا کرتے ہے''۔(4)

وہ لوگ کون میں جو بینام دیا کرتے ہتھا؛ جمیں بنا و کدہ وکون لوگ ہیں؟ بید کیوں ان کو بینام دیتے ہیں؟ کس چیز کووٹیل بناتے ہیں؟ ان کے پاس احکام صادر کرنے اور تاریخ پر فیصلہ سنانے کے لیے جموٹ اور ظلم وزیاد تی کے سوا کی تھوٹیں ہے۔ ان کے اس کمزور طریقے میں علمی چھین ہے کوئی واسط نیمیں ہے۔

ہنتا امیر الموشین حضرت علی رضی القدعنہ کا خوارج کے خلاف جنگ کرنا ہی کریم مینیٹنے کی پیشن کوئی کی تکیل اور آپ مینیٹنے کے تھم کی قر مال برداری ہے، ان الوگول نے حضرت علی کے ان مناقب وفضائل ، حکومت اور انتظام میں ان کے تیجر بے کو عیوب اور برائیوں میں تیدیل کردیا، امام علی رشی الفدعنہ کی طرف سے مضرت عید اللہ بن عمیاس کو خوارج کی طرف بیسجے جانے کا قصد ہماری بیان کردہ تفصیلات کی واضح دلیل ہے۔

ا الكال التجارة تربية الارتداد للبيل الكرفي ( ۴۶۸ )

٣ \_ السير \_ از علامہ ذائق ؟ / ١٤١٤ ١٤ ١٥ من تصریف کے لیے '' تحقیۃ المقل لی من آل الرسول'' کی الحرف دجون کیا جائے ہی ۱۹۸۸ ماز النے شعبہ فرانگ \_

عوت ، پورنی آناب بن جائے ہیں ، کیوں کہ برے می باعل بھی گھڑے ، ورجھوٹی ہا تھی ایس میں شامل کر در جائی ہیں ، مشار مند رجہ و میں واقعہ ہے ہیں :

ا بنوستیند کا واقعہ اصلابی حدیث ایک صفحہ ہے زیادہ نیمیں ہے، بعض وگوں نے اس کو روایت کیا توسیح روایت کے بالکل بر غلاف من گھڑت اور موضوع نصوص کواس میں شائل کردیہ ہے، پھڑھش خود فرش اوگوں نے اس کوایٹ موضوع بنایا اور پوری کئی ہے ترتیب وے فرانی مٹا کہ صحابہ کرا مرضی اللہ متم ہم برطعن تشنیع کی جائے ، جس خرج جو ہری نے اپنی کتاب ''اسقیقہ'' (ا) میں کیا ہے وال کے علاوہ بھی بہت سے مسئنیں نے ای طرح کا معالمہ کیا ہے ، جنمول نے مشید کے وارے میں کر ٹیسائھی جیں وال کو گوں نے اس واقعے میں بہت ی جھوٹی ہاتوں کا اضافہ کیا ہے۔

المائی طرح الرزیة اللیس (م) و اقعہ ہا وران کے علاد و وسرے بہت ہے واقعات ہیں وائی جیسے سے اللہ اللہ کا مطالعہ کرنے والے کے ہے ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی چیز وال سے چوکنارہے اور اعلی واقعات ہیں مائی وجید ہے اور اعلی واقعات ہیں ہے گئے اضافوں کے درمیان فرق کی چیز وال سے چوکنارہے اور اعلی واقعات قریش کی ہے گئے اضافوں کے درمیان فرق کر ہے والے اور ایس موجود کر ہے والی اور ایس موجود کر ہے والی اور ایس موجود کر ہے اور جی سندوں سے خاہت رہتا ہے ایکن اس میں ایس اضافے کی روایتی قبل و متا و مراجع سندوں سے خاہت رہتا ہے ایکن اس میں ایکن اور ایس کی سندی خیر میں ایکن ہے تھا ہے۔

مراجع سے خیرس می جاتی ہیں اور اس کی سندی باطل رہتی ہیں ، بلکدا صوا اس کی سندی خیرس یائی جاتی ہے۔

اں میں کوئی شک تیں ہے کہ ال مردودنسوس کے اضافوں نے حقوق کو صالح کا کرنے میں ہوا کرداراد؛ کیا ہے اور ا

اراس كتاب يرتج بياكية مخلت من آرباب

من كالصديث كم مقبوم بشريع من كل روايت كالمتدول اور ساوا قضرت تعلق فحائ محيشوبات كالتعييات كالتعييات ك

اب تک بینالہاند بدو کردارا واکررہ ہیں، جس ہے بعض لوگوں کے وجوں شریاری کی ا منح شدوتصور بیند جاتی ہے اور اس جموٹ کی وجہ سے اوپ سنلمہ کے ہیروس بر ظالمانہ احکام رگائے جاتے ہیں۔

چھو تھی قلسم احدیث یادا قد کی سندھجے رہتی ہودرس میں کوئی زیادتی یہ کی مجھی ٹیس رہتی ،البت روایت میں بعض غطیاں ہوجاتی ہیں، جوسحانی ہے بھی ہوسکتی ہیں، کیوں کہ صحابی بھی معموم ٹیس ہوتا، سحائی ہے بھی ہر تیکہ اور ہرزہ ندہے لوگوں کی طرح تلطی ہوسکتی ہے۔

ای وجہ ہے ہم کہتے ہیں: ایسا کون شخص ہے جس ہے کہمی فلطی نہ ہموئی ہو؟ اور کیان ایساشخص ہے جوسرف بھانا کی ہی کرتا ہو؟

صحابہ کرام دمنی انڈ عنم کے سلیفے میں سمجھ مقنید و یہ ہے کہ وہ انسان ہیں، وہ سمجھ کام کرتے ہیں اور الن سے غلطیال بھی ہوئی ہیں، تھی انسانوں کی طرب الن سے غطمت ہوئی ہے اور الن سے بھول بھی ہوئی ہے ، اور الن کے تک میں ہم گنا ہوں سے معسوم بیت کا دعوی میری کرتے () ای وجہ سے ان کی اچھا ٹیوں کا تذکرہ کرہ کر، اور ان کی برائیوں سے تھا بل برتز ضروری ہے ، املہ کی تنم ااگر ہم ان کی اچھا ٹیوں اور افران سائے بشانی اللہ کے راستے میں فریق مرستے ، جہاد کرتے اور دستی اسلام کی مدود فسرت کا مقابلہ تم اپنی اچھ ٹیوں کے ساتھ

السحاب کرام کے والی دوستے ہے اصاب ہے ان واقع کا کوئی تو رخو تیں ہے۔ چنال چیعہ سے وراز روا سے مسہوم دوستے سکا درمیان فرق کرنا شرادی ہے۔ کول کے عالمت کا پیدھائی تیں ہے کہتر ہے تا فنیاں اوراز ولیس والنے ، طاعت کے سامت کا سالم ہے ہے کہتر کی ہے، پرسرف معموم کے تن میں ہی تھے ہے، سب مدارہ آیک بنز ہے اواسعومیت دوسرٹی بی مدالت کا مطاب ہو ہے کہ محالے کی دواجوں کوکئی کی افران ہے تا کیے بھری گوان کے باسد کا اوران کی عدالت کے امراب میک وارے میں تھی واقعی کرنے واسکانی کو دواجوں کا ایک کی ان کرار کرار اور میں موجود میں اسکانی

سل دامحاب في تاريخ كومطالعه كييركري ے اکثر روانتوں کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے، ریخض خواہشات کی پیروی کرتے ، والول كى دُبِنِي كا وَتَبينِ اور وَتُمنول كَ كَرَنُوت جِنِ · · · ' مُفعول نے مزید مُلعا ہے: '' وابعتہ جو روابیتی ظاہمت ہیں اور اس شراشک کی کوئی شجائش ہی ٹییں ہے تو ان میں ہے جس کی کس صورت میں تاویل کرناممکن ہوتو اس کی سب سے بہترین تاویل کرنالا ڈی ہے، ورنداس کے بارے میں خاموثی اخلیار کرنا ضروری ہے اور بیا عقق در کھنالا زم ہے کہاس کی کوئی نہ کوئی تا ویل موجود ہے، جہال تک اس کا ذہن کا ٹیائیں ہے ادروہ اس سے داقف ٹیس ہوا ہے، کیوں کہ ارباب دین اور اسماب مروت کے بارے میں کہی لائق ہے اور غلطیوں

ے زیادہ محفوظ رکھتے دان یکی راستہ ہے ،اس کیے بھی کدانسان کا ان اسور سے خاسوش رہنا جن کے بارے ہیں بولنا لازم شہو میراس ہے بہتر ہے کہ لائعنی باتوں میں بڑجائے، خصوصاً کی وقت جب کیسلنے مبز گائی کرنے بورانگل بالٹیں کرنے کا احتمال ہو''۔ (۱)

بڑے افسوئر کی بات ہے کہ بینو وغرض لوگ ان فاطیوں کو بہت بڑی بنا کر ہیں كرت بين، بيمال تك كه برطر ميق سه ان للطيور أن تلاش وتبيّع النا كاستغلد من جاتا ا ہے، تا کدوہ اسپئے دل کی خواہش بورا کریں، گویا یمی تضیرتن اور باطل کے درمیان فیصلہ كرف والاجاوراس كوجوءان كووهومن بهاءاورجواس كالأكاركرے ووكافر بامنافق الله حول ولاقوة إلا بالله ـ

ا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیوں فیش آئے موے اختلا فات اور جھکڑوں کے یارے میں قابل اختار دوقیق مطومات کی عدم موجودگ کی بعیہ ہے ہم پرلازم ہے کہ ہم ان ک ا تاریخ کے ساتھوان اوگوں کا سامعاملہ کریں جن کوانند نے اپنی کتاب بیں یا کے قرار دیا ہے، یجی اِصل اور بنیا دے ،اگر مختل اور مطالعہ کرنے والے کو کسی روایت کی محیح سند مندے تو ایک کریں تو ہماری احجمانیاں اتاہ سمندر کیا یک قطرے کے براہر ہوگی۔

جرح ولقد مل كے ميزان ميں روايت سحج جواوراس كے فاہر سے غلطي معلوم جوتى ا بوتو مسلمان کو بهترین تخرج اورعذر تلاش کر ناح بین این الی زید قیردانی رهمة الله علیه تکھتے ہیں: ''مصحابیہ سکے درمیان ہوئے جھٹز دن کے تذکرے سے یاز رمینا ضروری ہے، اور وہ الوگول میں اس بات کے سب سے زیاد وحق دار ہیں کدان کے حق میں عذر تلاش کیا جائے اوران كيمنيغ عن سب يهرّ كمان ركد جائي الدن

ا این دقیق العید نے نکھا ہے !''ان کے جوچھٹڑےا درافتدا فات قبل کیے گئے ہیں ، ان میں ہے بعش باطل اور جھو نے ہیں ، جن کی طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی ،اور ابعض سیجے میں ،جن کی ہم نے بہتر این تاویل کی ہے، کیوں کدانشہ تارک وتحالی نے پہلے تل ان کی ا تعریف کی ہے،جو یا تیں بعد میں بیان ہوئی ہیں،ان کی تاویل کی جاسکتی ہیں، کیوں کہ جو مقنوك اورموه ومهوت ب، وومعموم اورمحقل كوباطل تيين كرتاب \_ (٧)

آندی نے نکھا ہے:" میروا جب اور ضروری ہے کہ درمول اعلم مشیختہ کے ساتھیوں ہے متعلق حسن نفن رکھا جائے ران کے درمیان ہوئے اختلافات اور چھٹروں کے تذکر ہے ے باز رہا ہے ہے اور جو کھا تھول نے کیا ہے یا کہا ہے اس وصرف بہترین رہ میرڈالا عِنْ اوراس کواجتهاد برحمول کیاجات، کیوان کیان کی تجرایف اوران کی فضیلت کے سلسے ا میں آئے موے کل سے کانوں میں میوست میں اور نفون میں فیشے موتے ہیں، اس کے سليط ميں داردر دايتيں متواز اور تيج بيں جوقر آن كريم اور عديث نبوي ہے تابت ہيں اور ان ہے است کا اتباق بھی ہے ، یہ یات آتی مشہور ہے کہ اس کے اظہار کرنے کی ضرورت تمیں ہے ان کے منسے میں ہر ہے افعال کے تعلق سے جو یا تیں روایت کی گئی ہیں وان میں

الاستدمة رملة أفياز يدقيروال يشربة صرفي كالزهري من ٣٣

٣٠- أسحاب رسول لنه و لداهب منازيجهم \_ زرعبر احز برججو مناس و ۲۰۰۰

ہ ماصول ہے، جس کی ہیرہ کی کرنا ضروری ہے، بیاصول میہ کدانٹہ بھانہ وتعالی نے اُس نس کی تعریف کی ہے جس نے رسول اللہ متبطاتہ کی صحبت اختیار کی اورہ نین کو قائم کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جہاد کیا، اللہ اس قوم کی تعریف بی تیس کرسک ، جس سکہ بارے میں اس کو معلوم ہو کہ وہ متعقبی میں اس تعریف کے ایک نیس کریں گے، یہ کیے ہوسکتا ہے جب کہ وہ جرچے کا عمر کھنے والا ہے اور جرچیز ہے باخیر ہے؟!

ہمارا بیعقبیدہ بھی ہے کہ وہ انسان ٹین رجمن سے تلطی سرز دہو تکتی ہے، ان کو وہم ہوسکتا ہے اور ان سے کوتا ہی بھی ہو تکتی ہے ،اس سلسلے میں ان کا حال بی ٹوئ انسانی کے بھی افر اولی طرح ہے۔

لیکن ان کو برائی کا الزام دینا، نا کرده گذاہوں کا بجرم گردا نئا مفاق اور حب سنطنت کی تبہت لگا: القد کے غذف جرات اور اللہ جارک وقع ٹی کی صفات میں سے ایک صفت کے سلسلے میں بھگزا کرنے ہے ، کیوں کے بیقین کے ساتھ ریبالزامات لگانے کا تعلق علم غیب سے ہے ، جوسرف اللہ جارک وقعائی کومعوم ہے ،اس سے وہ کی کو مطلع نہیں کرتا ہے۔

ای وجہ سے ہم پر شروری ہے کہ ہم ان روایتوں سے متاثر ہوکر ٹھوکر کھائے سے باز رجیں ، جن کو بعض مستشرقین نے روائ ریا ہے۔(۱) اور خواہشات کی پیروی کرنے والوں نے پھیلایا ہے ، جنھوں نے کمزور ، من گھڑت اور موضوع روایتوں پر اعتاد کرتے ہوئے سحایہ کے درمیان روٹما ہونے والے اختلاف کو ہدترین شکل شرب فیٹر کی وہش سے ان کی سے

ارسل تون کی تر دینی اور اقائمی درافت کوئٹا زیرتائے والے ستترقین شی سنایعن سند جوڈ بلی قراد ڈیل الس ہے۔ او بری دری ڈاکٹر مرقبلوٹ، ہے فیڈیک سائٹ ڈوڈ کل زورکر رہورٹرڈ مالون تھا بناوہ اغیرہ ان اُوگول کے تصویتاں اور سازشن کا بہت سے طام اور مستفین نے پردہ آت کیا ہے، مشا استار پوسٹ عظم نے اپنی سفید کتاب البورٹون ٹین تو اپ واعدا موضلہ کا مذہ التحریک اسی طرح اصفی سبائی ہے ۔ بی بہترین کتاب الدائشر الل واستشر قول آگ نام سے الالیے کی داخیر پی واکٹر جائے ہوئے۔ الموقٹ میں اسازت الدائش العلی ا

تصویر ساستے آئی کہ وہ آئیں میں ایک دوسرے کے خلاف اور نے والے ہیں ، وہ مہدوں کے طنب گاروں اور منصب سے عشق رکھنے والوں سے مختلف ٹیل ہیں!!

ہر غیرت متد تنفی کے مناسب یہ ہے کہ وہ واقعات کا تجزیبے کرے اور النا کی تحقیق کرے ابتدی تم ابتارے لیے تاریخ کا وہ تعوز احصد ہی کافی ہے جس کی سندیں تھے ہوں اور تنفی ہے ہائیوں اور تنفی ہے ہائیوں اور تنفی ہے ہائیوں اور انزامات سے بھری ہو، تا کہ مونین کی صفول میں فقتہ پھیفائے والے ہر شخص کو بازر کھا اور انزامات سے بھری ہو، تا کہ مونین کی صفول میں فقتہ پھیفائے والے ہر شخص کو بازر کھا ہو ہی ، جس نسل نے تو رہوت کا مشاہدہ کیا اور زمین سے آسان کر ابطابو ویکھا ہائی وین کی سر بندی اور بوری و نیا میں اس کی نشر واشاعت کے لیے اپنی ہر چیز کی قربانی و سے کرجد وجد اور کشش کی ، ان کے سندے میں ان من گھڑت اور شعیف روانیوں اور واقعات ہر کہتے و جہداور کوشش کی ، ان کے سندے میں ان من گھڑت اور شعیف روانیوں اور واقعات ہر کہتے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔

جادے کیے ضروری ہے کہ ہم اس روایات میں سے سرف ان ہی چیز ول کو تھول کریں جس کی نسبت صحابہ کرانٹر کی طرف تھیجے ہو، ان کی قدرو قیمت بیس غلویا تنقیص ہے دورہ و حقائق کوخوش آمدیدہ کہتا جا ہے گرچہ وہ کم بی کیول نہ جوں، جموت اخرافات ہمن گھڑت کہانچوں اور مسابقہ آرائی ہے پناہ اچا ہے اس کے مصاور کہتے ہی زیادہ کیوں نہ جول ایکوں کہ بحث وجھی کے میزان اور جن کے تھوڑوں کے ساسنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے (ا)

ارقع ورن کے درنے کے قوارے میں بعد اسلام کے وطیق عمر باتوام سے نسل پریتا تھا گا روج کے اسلام کے وطیق عمر باتوام سے نسل پریتا تھا گا روج کی ہے۔ امور پرقی کا دوج وہ ہوا المعنی تھا ہیں گا ہیں۔ اور جھیوں کی براکوں میں آئی ہیں تاریخ کا ایک اجر سے اس حافقہ اند المعنیف کی اس کے جواب شرب براخوں اور جھیوں کی براکوں میں کر گئی تاریخ کا کشیرہ ای اجر سے اس حافقہ اند وراد بنا مراد ہے دیا ہا کہ سیاری کرنے تھی بھٹ و تھی ہے دیا ہوا ہے۔ اور المعنوب تا بعد و العرب الآول '' زاخی الله طاقاح - مطبعة المعادف - افعال کے سیاد کا دورہ ہے تاریخ المعنوب تا بعد و العرب الآول '' زاخی الله طاقاح - مطبعة المعادف - افعال کے مساب کا المعنوب تا ہو تاریخ ہوائی ہے۔

جا ہتا ہے جس کے بارے بیس ہے کہنا تھے ہے کہ بیروی ہے ، ابستہ مشکوک اور موہوم چیز کے بارے بیس مطالفا ہے بات مجھو۔ (۱) بارے بیس مطالفا ہے بات کہنا تھے ختیں ہے کہ بیروی ہے۔ پس تم بیربات مجھو۔ (۱) حسن کا شف العظاء کہتے ہیں: جس بارے بیس کوئی ایسانص وارد نہ ہمواہو جس کے برائے ہے تھے مصوص تھم بدل جاتا ہوتو وہ اس اصول پر باتی رہتا ہے کہا صل تھے نہ ہوتا ہے۔ (۲)

> نه تخییرانی ان ۹۴۸۴ نه تخییرانی این ۹۴۸۴

ان اوگوں پر تجب ور تجب ہے جوملی تحقیق کے اصواول کو ایسے امور میں منطبق کرتے ہیں، جوان کی ضرورتوں اور نواہشات کے مطابق ہو، اور دوسرے امور میں ان بی اصواول کی دھجیاں اڑائے ہیں، جس طرح مرتضی عکری نے اپنی کتاب العبداللہ بن سہ ان میں کیا ہے، دوا بن سہا کی حقیقت کا افکار کرتے ہیں اور ان تھا کی سے پہلوتی افتیار کرتے ہیں اور ان تھا کی ہے دوا بن سہا کی حقیقت کا افکار کرتے ہیں اور ان تھا کی ہے تو ہر چیز ان کے بہاں مقبول ہیں جو ثابت ہیں ہوئے ہو جہ سے اس بات آئی ہے تو ہر چیز ان کے بہاں مقبول ہے ، جاہے وہ صفیف ہو یا موضوع، جب تک ان کے مقصد کی تحکیل ہوتی ہے جب تک اس کے مقصد کی تحکیل ہوتی ہے جب تک مقصد کی تحکیل ہوتی ہے جب تک مقصد کی تحکیل ہوتی ہے جب تک ان کے مقصد کی تحکیل ہوتی ہے جب تک ان کے مقصد کی تحکیل ہوتی ہے جب تک ان کے مقصد کی تحکیل ہوتی ہے جب تک اور اہم مقبول ہے دو واصول بیندی کہاں ہے، بیاؤگ جس کی ندائگاتے ہیں؟ وہ اور اہم واقعات پر بیاصول کیول مقبلی بیس ہوتے ہیں؟!

آل واسحاب كرجرة كأمطالعه يميركري

کیاطہطبائی نے اپن تھیں ہیں اس آیت کرید کے تغییر کے وقت بیٹیں کہا ہے:

اللہ تفک مالیکس لک بیہ بعلم اپن السّفع وَالْبَعْسَ وَالْفُوْ اِذْ کُلُ اُوٰلِیْکْ کَانَ عَمَٰ مُسَدُّو لَا "(سراہ اس) (بس بات کی تجھے جمرائ ٹیک ہاں کے چھے مت بڑ ایک کہاں ،آ کھا وردل ان شرے جرایک کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے ) وہ کہتے ہیں، آیت کریدان چیزوں کی بیروی ہے تع کرتی ہے جن کے بارے شرعالی مطلق تم ہونے کی وجہ ہے عقید داور ممل دونوں کوشائل ہے اورائی کا خلاصہ تا رہی زبان میں ہے ۔ جس کا صحیحی عظم ندیوائی کے بارے بیس مطلق تم ہونے کی وجہ ہے عقید داور ممل دونوں کوشائل ہے اورائی کا خلاصہ تا رہی زبان کے بیس ہے : جس کا صحیحی عظم نیوں ہے اس کا عقیدہ ندرکھوا ورجس کا شخصی علم ندیوائی کے بارے بیس مت کہوں کیوں کہاں تا مامور میں بیردی ضروری ہے اورائی فی فطرت کے بارے بیس مت کہوں کہاں تا مامور میں بیردی ضروری ہے اورائی فی فطرت کے بیس مت کوں کہاں جا ورفیونگی کے بار دینا ضروری ہے اور انسائی فیطرت کے بیروی سے باز رہنا ضروری ہے ، کیوں کہا پی فیل سے باز رہنا ضروری ہے ، کیوں کہا پی فیل سے انسان اپنی کا دوائی زندگ بیل ہے اعتقاد یا ممل کے ذریعے صرف حقیقت کو پانا جا بتا ہے اور معلوم چیز کو حاصل کرنا جیل ایسے اعتقاد یا ممل کے ذریعے صرف حقیقت کو پانا جا بتا ہے اور معلوم چیز کو حاصل کرنا

عير أن مناوية كشف اعظ به الله السراح ولأربعون

ایک سلمان کے لیے چھاہم امور سے چوکنار ہنا ضروری ہے جن کا تعلق آلی ہیت رعنی اللہ عنیم کی تاریخ سے ہے، جومندرجہ ذیل ہیں:

پھلا اجسو: آل بیت کے بلندمقام کی وجہ سے بعض اشمنان اسلام کوسلمانوں
کے درمیان گستا آسان ہوگیا ہے، بیاس طرح کے انھوں نے آل بیت سے مجت اوران
کے ساتھ ووق کا شعار بلند کیا اوران کے نشائل ہیں حدیثیں گھڑی بھوئی طور پرآئی بیت
کے نشائل اوران سے مجت کی طرف لوگوں کے رقان کا بیتی اور حتی تھجہ بیا نگا کہ انھوں
نے ان موضوع حدیثوں کو چرح وقعد بل اور محقق کے بغیری قبول کر لیا ای وجہ سے ہم آل بیت رضی اللہ عنہم کے انکہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس امر کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور بیا کہ حقیقت ہے جو وقوع پڑی ہوا ہے، ای وجہ سے آل بیت سے مجت کرتے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل بیت سے مجت کرتے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل بیت کے سلسلے میں گھڑے ہوئے اور موضوع آٹا و ور والیات اور واقعات سے چوکنار ہے۔

امام جعفر صادق نے بہا تگ وال اس کا اعلان کیاہے، ووفر ماتے ہیں : مہم اللہ بیت سچے ہیں الیکن کچولوگ جماری طرف نسبت کر کے جھوٹی یا تیں بیان کر تے ہیں جس ک وجہ سے جماری سچائی مشکوک جو جاتی ہے'۔(۱)

قاضی شریک بن عبداللہ کی بات سنوہ وہ امام جعفر کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا وصف بیان کرتے ہیں اور ان سے روایت کا دعوی کرتے ہیں، ''ابوعم تشی نے کہا ہے کہ بحی بن عبد الحمید تمانی نے علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی امامت کے اثبات میں تالیف کردہ وی کتاب میں تکھاہے: میں نے شریک سے کہا: اجتم لوگوں کا دعوی ہے کہ جعفر بن محمد ضعیف الحدیث ہیں، انھوں نے کہا: میں تم کو واقعہ بنا تا ہوں، جعفر بن محمد صالح بنتی مسلمان

السيامع الروايات بجداره بلي حالزي الإعامة " كليزت في عمرالرجال "من ٣٠

تیسراباب آل بیت کے بارے میں شبہات کی تر دید کے اصول وضوابط تھے، چند جامل لوگوں نے آپ کی صحبت اختیار کی ، وہ جعفر کے بیاس جاتے تنصادران کے یاس سے نکلتے تھے اور کہتے تھے! ہم کومحمہ بن جعفر نے بنایا، پھرالی حدیثیں روایت کرتے تضے جوسب کی سب مشر، جھوٹ اور گھڑی ہوئی ہیں ، تا کداس کے ذریعے و والوگوں ہے مالی فاكدہ افغائيں اوران سے ورہم ووينارلين، اس طريقے سے وہ برسكر بات بيان كرتے تھے، چنال چہش تے عوام سے اس بارے میں سناہ کی ان میں سے بہت سے جلاک ہوئے اور بہت موں نے اس کا اٹکار کیا''۔(۱)

الهام جعفرصادقؓ نے بھی بھی کہاہے :''مغیرہ بن سعیدمیرے والد پرجھوٹ گھڑتے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کی کتابیں لیتے تھے اور اس کے ساتھی میرے والد کے ساتھیوں میں تھے ہوئے تھے، ودمیرے والد کے ساتھیوں ہے کتابیں لیتے تھے ادر مغیرہ کودیتے تھے، وہ ان كمّابون من كفراورز ندياهيت تعوستا فغااور ميرے والد كي طرف منسوب كرتا تھا، يجرابيخ ماتعیول کے حوالے کرے کہنا تھا کدان کتابوں کو پھیلا کا '-(r)

دوسدا معامله: آل بيت كفائل من دايت كرده موضوع اورجوقى ا حدیثین بالکل ای طرح بین جیسے محاب رضی الله منهم کے فضائل ش روایت کی گئی ہیں، رید ر دائیتی آل داسحاب کے فضائل میں مر دی سختے حدیثوں سے دئن گنازیادہ ہیں، اس جہرے فضائل کی حدیثوں وقعول کرنا وان کی نشرواشا عت کرنا اور ان کے بارے ش غلو کرنا سیجے نہیں ہے، مگر مید کہ ان کی سندوں کی تحقیق کی جائے اور ان میں سے مجھے روا بھوں کو چھا نتا جائے۔

تيسوامعامله: آلي بيت كيان الربت نشائل كامطاب يوس به كم وی صرف ان فضائل کے حق دار جی اور میدفضائل ان بی کے ساتھ مخصوص جیں ، دوسر ہے ا ان میں شرکے نہیں ہے، کیوں کہ ہیاصول اور قاعدہ کلیے ہے کہ نسی شرف ہے تصیص کا مطلب يأين ع كماس شرف عدوسرون ك في موتى ب-(س)

ار رجال اکنی من ۱۹۰۸ - ۱۹ مندی و لا توار - ۱۱ زمجلس ۱۳۵۰ مندو ۱۳۰۰ و ۱۳۰۰ مندو ۱۳۰۰

٣٠ الحداكلّ الصر 3- يوسف بحراني الم ١٥٠٠ وادعا أواد الم ١٥٠٠

٣ رحوادث مع هنل الله - از: بالهم بالحق عن ١٧ ما الها بام الهدئ - زاجمه كاهم تووجي من عاده

ا آگر ہم کہیں: بی کریم بین کانہ نے حضرت علی رضی اللہ عند کے بارے میں فرمایا: ''میں کل جھنڈ ااس مخض کے حوالے کروں گا جس کے ہاتھوں انٹہ کتے تعیب کرے گا، وہ الثداور اس كرمول معيت كرتا بماورالله ورمول اس محيت كرت عيل - (ا)

کیاای حدیث ہے یہ تیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ پیشرف باقی آل ہیت کو عاصل نہیں ے اور صفر من حسن وحسین سے اللہ اور اس کے رسول میں تاتہ محبت تھیں کر سے میں ؟!

بيفطري جواب ہوگا كدا يبانبين ہے! بلكدوه دونول جنتي نو جوانوں كے سروار بين، اس میں کوئی شک جیس ہے کہ اللہ اور اس کے رمول میٹیٹنے ان دونوں سے محبت کرتے ہیں ، بلکداک کا مقصد ہے ہے کہ اللہ تعالٰی نے ان کا خصوصیت سے مَذَ کر و فر ما کران کوع ہے و شرافت ہے سرفراز کیا ہے اوران کی قدر بروحانی ہے بہشاہ:

آل بيت ك شف شرا الله تارك وقعالي كالرشاوي:" إنسف يكويسك السلسة لِيُلذَهِبَ عَنَكُمُ الرَّجُسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيُرًا، وَانْكُرُنَ مَايُتُلَىٰ فِيَ الْمُورَةِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيْرًا "(٣٣-١٣٠)، بلاشبهالله حاجتا ہے کہ واے گھر والوا تم سے ٹندگی کو دور کرے اور تم کو یا کیز ہیادے واور تم ان آیات اوراس حکمت کو یا در کھوجن کی تھھارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے، بے تنگ اللدراز والءاور بيزاباخبر ہے۔

الديد وايت ميل من معد عد مقارئ اورسلم عن ب: بقاري: ٢٩٣٢ مسلم ١٨٤٠ ما ١٨٤٨ مهم المعامل بيالقاظ المسلم جين والرامي في كونظ وه وومر مع لوكول من بحل يفاري اورسلم عن بيدوايت به انصاف بهتر بها أي اسو جواريسانيه ا نفاری اسلم کے مصنفین اور مہمی اہل وسنت والجماعت جی دینوصنرے علی اورائل بیت کے فضائل کوروایت کرتے ہیں ا الريطري فين بين يعيم يعنى أوك والوي كرت بين، ان بين بين المراعات" كم معنف بين، وو كمتم بين كر محاب كمام الارتيخين عمران وانتول منطفات برسطة بيراثن عمراكل ببيت كفعاش بيان كياسك بين واكربم باليورة صخبهاور الل سنت دالجماعت في طرف سندروان كراء آل بيت ك فعال كواتي تعداد شريات كريجية إلى كديد كماب جهوفي ا یڑ جائے گی، ملک تی جار ہے تیار ہوجا کیں گیا، ہلند کی ذات ہے امید ہے کہ بیکام اللہ عظریب آسان الرمائے گا۔ اس کی تحوز ی بہت تعیبا ہے کے لیے میرہ کی طرف سے شرائع کتاب'' آل واسحاب ایک دوسرے کے تناخوال اُنج می جائے۔

77) لیمنی بیردین تیم میں سے ہے، دین تیم سرق چھ مینیوں اوران میں سے جاراشہر حرم 
جونے میں محدود تین ہے ، ای طرح نبی کریم مینین ہے ' حدیث کساو' میں فرویا ہے :
'' میر میرے گھروالے ہیں' نیمنی وہ میرے گھروالوں میں سے ہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی 
ابھی اس کی وضاحت کی ہے، ہم میر مجھی ہوں کہ اگر جدیث کساوان چار سحابہ دشی اللہ 
عظیم کے علاوہ آلی ہیت میں سند کی ووسرے کے دانے کے میں رکا وٹ ہے تو علی ہی شمین مجھ 
ہا تر ، جعفر صادق وغیرہ اسمہ اس میں کہے داخل ہوں گے ، اس میں کوئی شک نیس ہے کہ 
اواقعہ کساء' کے وقت ان انکہ کا وجوہ تی تیس تفا۔ (ا)

#### چوقها معامله: مرف نب برا قادكان تسب ب-

جس طرح ہمائے ہے بیضروری ہے کہ ایمان انسپ اور تی کریم بیٹے ہے گا آبات کی جیسے ہرآل بیت ہے محبت کریں اسی طرح ہم پر بیابھی ضروری ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی گناہ کر سے تو اس کے گناہ کے بقدراس سے تفریت کریں ، جس طرح ما معتول کے ساتھ معاملہ کرنے کا علم ہے: 'جس کواس کا من سست کروے اس کا اسب اس کی رقبار نہیں برجا سکتا''۔(۲)

**پانچواں معاملہ**: آل رمول کومرف میں ، فاطمہ جسن اور حسین رضی اللہ مختبم اور حسین کے نوبچوں میں محدود کرنا کئی بھی حال میں سیجے نیس ہے اور یہ تقیقت کے خلاف مجھل ہے ۔

اس بیل بہت ہے ان لوگول کی حق تمفیٰ ہے جو آل ہیت بیل سے بیل اس بیل پاکیز دنسبت اور اس پر مرتب ہوئے دائے تقوق سے ان کی محرومی ہے: بیاض تقوق تعبدی جیں تو بعض مالی ، جن حقوق کو اللہ تبارک وتعالی نے مقرد کیا ہے اور ان پر راضی ہوا ہے، میاں اس موضوع کو تفعیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع تیل ہے۔

العرصي بكرام كسلط على فم الماهي : "مُسَايُس يُسَدُّ السَّلَة لِيَسْخِعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَسَرَج وَلَكِنُ يَرِيَدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمٌ بِغَمْتَهُ عَلَيْكُمْ ''(١٥/١٠)الشَّعَالُمُّ يُركنُّم كَ تنتی ڈائٹائیٹ چاہتا ، بلکہا تباہ کا را دوشھیں یاک کرنے کا اورشھیں اپنی بھرنے رفعت دینے کا ہے۔ تطهیر تمام مسلمانوں کوشامل ہے، لیکن اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اہل بیت کا الذ كره كيا ہے، كول كدان كونسينت عاصل ہے، اس ير قياس يجن ،اس من وكي شك نبيل ے کا بعض آل بیت رضی الله عنیم کی بہت تی خصوصیات اور انتیاز ات ہیں جن شرک و کی دوسرا ان كاشريك نهيس بيء بالكل اس طرح بعض سحاب رشي الشعنيم كوبهت ي خصوصيات اور القیاز الناحاصل جیرا جن شرکولی و در اان کا شر یک نیس ہے، وی ایب سے برق والے کو الن کاحق ویتا ضروری ہے میک معامدان مشہور حدیث کے ملیلے میں ہے کہ رسول اللہ المتلطنة نے اپنی جاور میں بعض اہل میت کولیا اور ان کے حق میں وعالی ، پیلی ، فاطمہ حسن الدرخسين عقد رمول الندية بيئته ك دوسر حقريبي رشية دارجوآب مبيئته كحرييل فبيس ا رہتے تھے، وہ بھی آیت کر بھر کے تھم میں ہیں، کیول کدنہ وہ رہے اور نہ قریب ہے اس حدیث ہے یہ پیٹیل چلنا ہے کہآ کی بیت کامفہوم صرف علی ، فاطمہ ،حسن اور حسین رضی اللہ عظیم تک محدود سے ای طرح اس حدیث ہے میں معلوم ٹیس ہوتا کہ بچھالوگ اہل ہیت میں ۔ واقل میں اور دوسرے اس سے خارج ہیں ، کیوں کیان اوگوں کے واقل ہونے کے لیے ہیہ الشرطة تين ہے والی طرح بي بھی معلوم تين ہوتا كه مهات المؤمنين اس سے خارج ميں واللہ کی رصت ہر چیز بروسیج ہے، کیوں کہ سما ایک کی دجہ ہے دوسرے پر رحت تک ٹیس ہوتی، ا مُركُونَ كَيْنِهِ وَاللَّهِ يَسِيجِهِ جَسِ سَكِيدَ مِن بِهَا فَي بُولِ : هم على اور خالد مير ب بعاني بين يركيا اس کا مطلب مید ہے کہ باتی سات اس کے بھائی ٹیس ہیں؟ کلام عرب میں اس طرح کی عبارتک بکشرے بائی جاتی ہیں بلکے قرآن کریم تنگ میں اس کی مثالیس بائی جاتی ہیں ہمثلا اللہ العَالَىٰ ثَمَا تَا جِهُ ' إِنَّ عِنْدُةَ الشَّهُ وَرَ عِنْدَ اللَّهِ إِثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَسَوْمَ خَسَلَقَ السَّسَوْاتِ وَالْأَرْصَ مِنْهَا أَرْيَعَةٌ حُرُمٌ • ذَٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيْتُمُ ''(البية

بآية الطبير الحبدالماوي سينا-٢

٣ - مديدة تريف كالك كزا-معلم باب تغل الإجهاج في طادة اخراً ن- عن أليابرية ٣٧٩٩

العام العربية من المريخ المعطالعة كييم عمر الم

۱۹۲۲

کیارسول انشہ سنٹانہ نے بیٹیس فرمایا '' آ دمی کا پچااس کے ابا کی طرح ہوتا ہے''۔ (۱) 'نی کریم مسٹوئننہ کے پچاز او بھائی کہاں چلے گئے ؟ کیاجعفر طیاررضی اللہ عمتہ قابل تعریف کا رفاموں والی شخصیت نہیں ہے؟

کیا بعظر طیار رضی الله عنه قابل تعریف کار نامول دانی محصیت بیس ہے؟ کیا نبی کریم میدین ہے ان کے سلسلے بیس میڈیس فرمایا: ''تم شکل وصورت اورا خلاق نیس میرے مشاب ہو''۔ (۲)

كياوه السايقون الاولون ش يستخيس جير؟

کیا انھوں نے عبشہ کی طرف جمرت نہیں کی ، دو حبشہ بی میں رہے ، یہاں تک کہ رسول اللہ میں نئٹ نے مدینہ کی طرف جمرت کی ، چھروہ فتح خیبر کے موقع پرآئے ، نمی کریم منطوعتہ ان کی آمد ہے بہت ہی خوش ہوئے ، ان کے آنے پر کھڑے ہوئے ، معانقہ کیا اور ان کی چیشانی کو بوسد یا۔

ریجی روایت ہے کہآ پ میں بناتے ان سے قرمایا:'' جھے بین معلوم کے میں کس پر سب سے زیادہ خوش ہوں: خوج نیبر پر یا جعفر کی آ مدیر''۔(۳)

جب رسول الندستری نے ان کوزیدین حارث رضی اللہ عند کا ٹائب بنا کر موتہ بھیجا تو انھوں نے اللہ کے راستے میں کار ہائے تمایاں انجام دیے ، اور جنگ کرتے رہے بہاں تک کدان کے دونوں ہاتھ کت شخصا اور و قسید ہو گئے ، اللہ تعالٰی نے ان دوہا تھوں کے بدلے جنت میں دو چکھ دیے ، جیسا کہ صادق وصد وق نبی کریم میں ہے اس کی خبر دی ہے ، پس ان کا دنیا میں '' خیار'' اغتب ہوگیا اور ان کی جعفر طیار ہی کہا جائے لگا۔

جب نی کریم منطقہ کوان کی شہادت کی خرطی تو آپ کو بہت زیادہ خم مواراس موقع پر آپ نے فر مایا: '' میں کل رات جنت میں داخل موا تو میں نے اس میں دیکھا کہ جعفر

ارٹر زی: 24 میں تر زی کے کہاہے کہ دید ورج سے صحیح ہے استدامام احد : ۱۵/۱۰ اداس کے شاہر اورائٹاف خرق کی وید اے عنامدالم انی نے اس کی مح قرارد باہے : اسلسانہ العجید ۲۲٬۲۳۱ مدیدے ۲۰۱۸

r 199:373:25\_r

٣- السنن لكبري بينتي عادا الأفول نے كم كريدايت مرس سے

اس میں کسی شک کی مخوائش ہی نہیں ہے کہ مذکورہ بالا افراد رضی اللہ عنہم میں رہتے واری اور قرابت کو محدود کرنے کا لامحالہ نقاضہ اور نتیجہ میہ ہے کدرسول اللہ میں تاللہ کی نسل کو محدود کردیا جائے اور اس کو کم کردیا جائے ، جب کہ اس کا نفسور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی بھی اس کا اقدام کرے گا۔

> ا ہارے لیے بیتن ہے کہ ہم ال اوگول سے مشروجہ ذیش موالات کریں: رسول القد مینیند کے چھا کہاں چلے گئے؟

- کیا حضرت همزه رضی الله عنه عبدالمطلب کی اولاً دهیں سے قبیل <del>ای</del>ں؟

ان کے فضائل کا تذکرہ کہاں چلا گیا ؟ کیاوہ اللہ اوراس کے دسول کے شیر نہیں ہے، کیاوہ احد کے شہیداور بدر کے شہسوار نہیں ہیں؟ جب وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ متابعات کو انٹازیادہ غم ہوا کہاس سے بہلے بھی اتناغم نہیں ہوا تھا۔

کیا نبی کریم میٹینٹہ نے بیٹیس قربایا: ''اللہ کے زو کیک قیامت کے دان شہیدول کے سروار حزد ہول گے''۔(۱)

کیا حضرت عہاس رضی اللہ عنہ عبد المطلب کے فرز ندنیوں جیں ،انھوں نے فتح مکہ میں شرکت کی اور جنگ جنین میں کا بت قدم رہنے والول کے ساتھ میدان جنگ بٹل جے رہے؟ کیا بیر وابیت نویں ہے:''عماس مجھ سے ہےا ور میں ان سے ہول''۔(۴)

ار معدد ک ما ۱۳۰/۱۳۰ افغول نے کیا ہے کہ اس روایت کی مندمج ہے معلامہ ذہبی نے اسلخص " بی اس کی تروید کی ہے معلامہ ناصرالدین البائی نے اس روایت کے دوسرے طرقی اور شواہد کی وجہت اس کوسی قرار ویاہے: اسلسلہ الصحیحہ: اگر ۱ اعدم دیے ۲ مصلا

عرق نائی: ۲۷٬۵۹۱ وزندگی نے کہا ہے کہ یہ روایت جس سی خریب ہے بذیائی: ۳۳۱۸ معدرک وائم: ۳۲۵/۳ انھوں نے کہا ہے کہائی کی سندنج ہے اسپر الاحلام میں ملاسوزی نے اس کی ترویو کا سیداد کیا ہے کہائی کے سندنو کا انٹین ہے ۱۹۹۶ء می کئا ہے ہیں دوسری جگ ملاسوزی نے کہ ہے کہائی روایت میں عبدالاطی میں جو کرور ہیں۔ ۱۳۴۰ء ادائی طرح انہائی نے بھی اس کوشعیف قرار دیا ہے السلسفۃ اضعیفہ انداز معددانی صدیت ۱۳۴۵ء حدیث کوشعیف کھنے ہے اس کی انٹی

فرشتوں کے ساتھاڑرہے ہیں''۔(۱)

رسول الله رئيل نے يہ بھی قرمايا: "آن رات جعفر فرهنتوں كى ايك جماعت ك ساتھ میرے یاس سے گز رہے ، ان کے دویتکے ٹون سے دیکئے ہوئے تنجے اوران کا ول سفید

آل دامحاب کن تاریخ کامطاله کیسے کریں

الحضرت جعفر رضی الله عند کے بیابعض مناقب اور فضائل ہیں ، جن سے دنیا وآخرت عن ان كے تقليم مقام بور بلندم بينے كا بينة جاتا ہے۔ رہنی اللہ عنہ واُرطہ ہ۔

کیا حبداللہ بن عہاس رضی اللہ عقبماامت کے زبر دست نے کم اور ترجہان قر آن نہیں ہیں ، آپ کواپنی وسعت علمی ، کٹرت قیم ، مَمَالُ عَقَل بوروسی فَعَمَل کی ونیدے علمی سمندر کہا جا تا ہے ، ان کواس لقب ہے کیون موسوم شرکیا جائے ، جب کردسول القدیم کانے فیال کے حق ا شروين کي مجھاور علم تاويل کي دعا کي ہے۔(m) ا

آب حضرت على رضى القدعند كے ساتھ جنگ جمل اور صفين ميں شركيك رہے ، آپ ے اس فقتل کا اعتراف کیا ہے ابدونتی اللہ منہ اور تابعین نے کیا ہے۔

حضرت على رضى الله عندكي بولا دَجال چليُّ بَيْ جَن كي تعداد بهت زياده ہے؟ حضرت حسین رضی الله عند کی باتی اول دی کیا ہوا، جن بیس آپ کے بوتے شہید کوفیہ زيد أن على بن مسين اورآب كاورا دكي بحي زريت بين؟

> حضرت حسن رضي الذعمة كي اولا د كا كيامو!؟ ان جھی لوگورا کے حقوق کیا ہوئے؟ كيابيرب آل بيت من سے إن يائيں؟

ارمندرک حاکم: ۱۹۹/۳ مروم کم نے کہ ہے کہ اس کی سترجی ہے مقیاد نے ''الخدرہ ''شہراس دوایت کو کی کہاہے ، القاخرين والماسال المستنج الجامع الشماس كونتي أزارويات ١٠٥٨ ما المستلة السحية مع عام وريده ١٠٠١ ما الإستدرك عاكم الأالاه عاكم في كهاب كربيده ابت سم في تثريا بيخيج ب البوني ت ان في موافقت في سيه المسلسفة المتحجة ٢٢٨/٣٠ عديث ١٢٢١ر

ساريغاري وسلم

ا أكربيالل ويدين من من فين فيراوكن في ان والله ويد من فران كياب؟ مسر ولیل کی بنیاو پراٹ کام کی جرات کی گئے ہے؟ کیان لوگوں کو آل ہیں۔ ہے دور کرنے میں کوئی سازش کا رفر ہاہے؟ (٠)

اس موضوع برمنا قشداور بحث كرف اوران كالعمل وشاحت كرف كي رياجكه فين ہے دیکن ہم نے بیدل ان تفصیلات کا اس ہے تذکرہ کیا ہے، تا کہ قاری اس بات سے متنب ر ہے کہ آل بیت کی از رہ کے اس سے بہت وسیقا و بولی اور عظیم ہے جس کا تذکر و بعض لوگ

المقید میدنگلا کدایل بیت بهت سے بین، الله ان کی تحداد میں اضافہ قرمائے میدود الوگ جیں جنھیں صدقہ ویٹا حرام ہے، وہ ہو ہٹھ کے مداوہ ٹی کریم رمیویشہ کی از دائج المطهرات میں ، جواصالیة الل بیت میں سے تیس میں الیکن ٹی کریم میٹوٹند کے تابع جونے کی ، مبدستها مل بهیت میں سند میں ، حبیها که دمیوال مرتح اور سیح نصوص سندان بروایالت موتی ا بیں واس کیے کہ تبی کر بم بیریاتی ہے وہینا از دواج میں شکک ہوئے ہے بہلے ریامل بیت يس سيفين تحيل ديهت كاكابول بيل الرسنيل بين كترت أصوص بإسف جاست بيل وال ہے یہ بات داختنج ہوجاتی ہے کہ آل ہیت حضرت علیء فہ طمہ اور حسین رضی اللہ عنہم کی ابعض ا و نا و پٹر بھھورتین ہے جمعہ بن سلیمان کوئی نے روابیت کیا ہے کہ حصیت بن عقبہ نے زید بن ارقم منعاد ريافت كيازالل دبيت كون بين اكبيا آب كيانيو بإل ال بيعة بين مستركيس بين؟

ا أنهوب في جواب ديا: آب كي جويان اللي بيت شراست بين والل بيت وه تيل جن برآپ منتظند کے بعد صد قد حرام ہے ۔ حسین نے ان سے دریا فت کیا: زید اوو کون میں؟ انھوں نے جواب دیا: وہ کئی، جعفر محتب اور عماس کی اولا وہیں۔(r)۔

ص نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے ، اندتعالی کفرمان "أولسی النقس بسی" (سورہ

ء آل البيت دخوهم الشرعية ، قامني شخصا لج العدوايش ص ٢٠٩

الدمنا قب أبير المؤسمين الم ١١ من في طرف ارجى في " كلف الحية" عن شار، كياب العاد لا تواريج في ٢٥٥ / ٢٠٠٠

مناعه) محصمن مِن الحول في الكهائب اليعل وعباس جعفراور مختبل رضي التدعيم مَن اولا ومين و ان کے ساتھ اللہ نے دوسروں کوشر یک نہیں کیا ہے ، پیچے قول ہے ، کیوں کہ بیآل محمد کے مسک کے مطابق ہے، ان کے بیان میکورولائل سے اس کی تائید ہوتی ہے '(۱) اس کے علاوہ بہت ہے مصاور اور مرافع ہیں جن سے اس بات کی وضاحت ہو گی ہے

- آل داسخاب في تاريخ كامطالعه كي*ي كري*ر

أيك من ي منطق في روايت كيا ب كدهنرت على عليه السلام في كبه: " الله ك رسول! آب تو مختیل سے محبت کرتے ہیں۔ آپ سیولٹ نے فرمایا: '' بی بال: اللہ کی فتم! شب ان ے واقع محبت کرج ہوں ، ایک ان سے محبت کی وجہ ستھ اور دومرے ابوطالب کے ان کو ا جاہنے کی بجہ سے ، اور الن کا اڑ کا تھے ارے اڑے کی محبت میں شہید ہوگا ۔۔۔ " بیبال تک کد آپ میں بیٹنے نے قرمایا ''میرے بعد میرے خاندان کو جو کیلیفیں ہوئے والی میں میں اس کی عُرِي مِن الله اي من مَرَاع الأول أ-(ع)

ا پس رسول الشفائي في منظم الدران مساير مساير و خاندان بين شامل كرديا -جوية الموانا قابل اعماد كراول مين بهت منه اقوال بحرب يرات علي اجن میں اس کا دعوی کیا گیا ہے کدرسول اللہ ملیوٹنے کے انتقال کے بعد ضافا سے راشد میں کے عہد ا بیں، پھرد ولت امویہ کے زمانے میں چھروولت عباسیہ کے دور حکومت میں آل بیت پر ظلم وزیاد آل کی گئی، ان پر مصیتوں کے بہاز توڑے سے رکوئی بھی اہل بیت کے سادات میں ہے ایسانیس بیجاجس نے نشل کی جوانہ کھائی ہو، یا قبل شہوا ہو میا اس کوجلا وطن نہ کیا گیا ہو، یا ان کوز ہرد ہے کر ماراند گیا ہو، اس کے علاوہ بہت سے دعوے کیے جائے ہیں۔

الى كاجواب دوخريقول سند ياجاسك بومندرجاذيل بيلاد

يبلا جواب:

ائل سنت والجماعت ك نزديك اصل يه ب جس مين كوئي النشاف تبين ب اور

اس پراجمائ ہے کہ آل ہیت کی عزت اور تو قیر کی جائے اور ان کے تفکل اور نبی کرمیم میں تاتیہ ے قرابت ، ان کے بارے میں آپ سیٹھٹے کی وصیت کوجانا جائے ، رسول ابتد سیٹھے نے فر مایا: "اورمیرے تھر والے، میں تم کواسینے تھر والول کے سلسلے میں اللہ کو یاد ولا" ہوں، اللهام كواسية كحروالون كي سلسله بين الله كويا وولا تاجون وبين تم كواسية كحروالون ك سلسل الين الله كويا ودلاتا وول "بـ (١)

آل ہیت رضی اللہ عنہم کے سلسفے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ان کی کمآبوں عین موجود ہے: حدیث ،عقائد، فقہ ہر احم ومیر کی کتابول میں اہل سنت کا عقیدہ موجود ہے، ہر مصنف نے مناسب جگہ ہے اس مختید ہے کا تذکر وکیا ہے، مثلا حدیث کی کتابوں میں ان کے فضائل میں بہت ہے ابواب ہیں اعظائد کی کیا بول میں ان کے سلسلے ہیں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنے کے لیے الگ ابواب ہیں، فقہ کی کتابوں میں ان ہے متعلق احکام وفروعات کے الگ ابواب ہیں مثلاً ان برصدقہ کرنا حرام ہے، بورتر اجم کی کہ بول میں ان ا کا تذکرہ معالات زندگی اوران کے دافعات کل کیے گئے ہیں۔

الل سنت والجماعت كنزويك بهي اصل بيءاور بياسل واضح اورجلي دليل كيغير ا فتم نیں ہوتی ہے، جب ہم ہاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یاتے ہیں کہ بعض لوگ جو پے دموی كرتے بين كدال سنت اوران كے اسراء وحكام نے آل بريت كودوركر ديا تھا، يہ وطل اور جمو فے دعوے ہیں ،ان کا کوئی ٹبوت نہیں ہے البتہ بعض جنگزے حکومت اور سلطنت کے سنسلے میں موسة بيل الن كالأكاريس بيهيا كدامام زيدرهمة الشعليدي بغاويت بس جواسي

الى وجد المعين الاسلام ابن جيميه رحمة الشرطيد في فرما ياسي: " البعد جس في حسين کوئی کیاہے باان کوئل کرنے میں تعاون کیاہے بااس پر راضی ہےتو اس پراللہ فرشتوں اور متبھی لوگوں کی گعنت ہے''۔(۲) عمر بن خطاب رضی القدعند نے فاطمہ رضی القدعنہا سے فرہ یا: '' رسول القد کی وختر! مخلوقات میں سے کوئی بھی تمحیارے والد سے زیادہ جارے نز دیک محبوب ٹیل ہے، تمحیارے والد کے انتقال کے بعد مخلوقات میں سے کوئی بھی تم سے زیادہ ہمارے نزد یک محبوب ٹیس ہے''۔(۱)

ین بات کافی ہے کہ حضرت عمر دفنی اللہ عند نے اس جماعت ہیں حضرت علی کوجھی شامل کیا جن ہیں ہے سی کواپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے نتخب کیا تھا۔

حضرت عمرے حضرت علی کی دختر ام کھٹو مرضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کی ۔ (۳)

ظلیمۂ ٹالٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی بھی حال ہے، چنال چہآ پ کی سیرت

بہت ہے ایسے مواقف ہے جمری ہو کی ہے، جوآ پ کے اور اہل بیت کے درمیان مشترک

جیں، آپ رضی اللہ عندا کشر موقعوں پر حضرت علی رضی اللہ عندے مشورہ کرتے تھے، بلکہ ان

تعلقات کی حقیقت واضح طور ہر اس وقت نے ہر ہموتی ہے جب حضرت علی اور ان کے
فرزندان رضی اللہ عصم حضرت عثمان کے شہادت کے موقع پرآ پ کے وفاع میں کھڑے

ہو گئے، کیوں کہ بیشن سے محبت کر تے تقے اور عثمان نے ان ہے اپنی محبت کی وجہ سے ان

ہو گئے، کیوں کہ بیشن سے عبت کر تے تقے اور عثمان نے ان ہے اپنی محبت کی وجہ سے ان

'بیان کیا گیا ہے کہ ہارون رشید نی کرتم بیٹی کی قیم میارک کے ہاں آئے ، ان کے ساتھ میں کیا گئے ہاں کے ساتھ میں بی جعفر بن محد بن علی بن حسین بن علی بن ابوطالب رضی اللہ عنجم میں بارون رشید لوگوں پر فخر کرجے ہوئے نی کریم میٹیک کی قبر کے پاس آئے اور کہ: السرم میٹیک بیابین عم (پیچازا و بھائی! تم پر درود وسلام ہو) کیوں کہ ہارون رشید کا تعلق عب س بن عبد السطلب کی نسل ہے ہے، پھر موی بن جعفر آئے اور انھوں نے کہا: ابا جان ایم پر درود ہوں ہارون رشیدان کی طرف مڑے اور کہا: اللہ کی تھم آئے اور انھوں نے کہا: ابا جان ایم پر درود ہوں ہارون رشیدان کی طرف مڑے اور کہا: اللہ کی تھم آئے فیل کی بات ہے۔

المصطف المُعالَّمُ في هيرة ١٣٤/٤٥٣٥ مان كي مَدَّحَيَّ ہے

۴ البدائية والتحلية 2 أ ۴۲۰ مناوع أن سلام علامه ويني ( ۱۳۶ ) ۴ ـ باريخ (منتق والتي هم) أروز (۲ منولانيات وي معد (أ. ۱۴۹ کسی سلمان کے لیے رہیجے نہیں ہے کہ باض روایتوں یا جھوٹے تصوں کا حوالہ ہ ہے کہ آل بہت کی روشن تاریخ اوران ہے سلمانوں کی مجت کوسٹے کیا جائے ، جس طرح اصغبانی نے اپنی کتاب''مقاش الطالعیوں'' میں کیا ہے ، جواصغبانی کی کتابوں پراعتہ وکرتا ہے اس پر تجب ہے ، کیوں کراصغبانی کی کتاب '' حجمو نے تاریخی تصوں اور تجب ہے ، کیوں کراصغبانی کی کتاب '' صف انسل السطالجیوں '' حجمو نے تاریخی تصوں اور باطل روایتوں سے مجری پڑی ہے ، اہل سنت والجماعت پر یہ جموث الزام اور بہتان لگانے باطل روایتوں سے مجری پڑی ہے ، اہل سنت والجماعت کر یہ جموث الزام اور بہتان لگانے سے پہلے کوئی بھی مصنف ان روایتوں اور واقعات کوٹا بت کری نہیں سکتا ہے۔

تاریخ کی کتابوں میں ایک بہت ی روایتی ملق ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفا ہے داشدین نے آل ہیت کی عزیت کی ،ان کی تو قیر کی اور ان سے محبت کی:

ابو بکرصد ہیں رضی اللہ عند کا فرمان ہے: ''اہل بیت کے سلسلے میں محمد عظافہ کا خیال رکھو''۔ (۱) ابو بکرصد اپن رضی اللہ عند نے یہ بھی فرمایا: ''اس ذات کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! مجھے رسول اللہ میٹوائے کی رشند داروں کے ساتھ صلہ رحی اور حسن سنوک میرے دشند داروں کے ساتھ صلہ رحی سے زیادہ محبوب ہے''۔(۲)

الویکرصدیق رضی الله عنه نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی الله عنها کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا:'' الله کی تتم ایش نے گھر بار سال ودولت اورائل وعیال کوصرف الله ، اس کے رسول اورتم اہل ہیت کی خوشنو دی کے لیے چھوڑ اسے''۔(۳)

الوبکرصد اپنی رضی الله عند نے اپنی ایک بیوی اساء بنت عمیس رضی الله عنها کوهنرت علی رضی الله عند کے پائی جیجا تا کہ وہ فاطمہ رضی الله عنها کی تیاواری کریں اوران پراتیجہ دیں جب وہ بیار ہوئیں، بلکہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنهما کوشس دینے اور کفن دینے جس بھی شرکیک رہیں ۔(۴)

المنظاري الاعتام بالبائز تب أنحن والحبين

٣٠ إخَارِي ١٢ ٢٤ مِ إِبِ مِنَا قَبِ قَرَلِتِهِ رَسِلُ التَّفِيكُ مِنْ مِنْ الإِنْ ارْسَامُ ٢٠٠١

٣- إلى قن الكبرى - يختل ١٠ / ١٠٣ ماليدنية و لتحلية - انت كيره ١٢٥ ماين كيّر بن تقدائب كريرسند جيرا ورق ق الب

سمالا متيعاب وفين عبد البريم/ A يناسم الطالب رصفاني ۲۱۰

بارون رشید نے کہا:'' مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ عوام کامیرے بارے میں میہ خیال ہے کہ بیس بخی بن ابوطالب ہے بغض رکھتا ہوں واللہ کی تئم ایش ان ہے جنتی محبت کر تا ہوں کسی اور سے آئی محبت نہیں کرتا ہوں ' ۔ (۱) خلیفہ کادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رہنۃ الثد ملية نے فاطمہ بنت علی بن ابوطالب رضی الله عنهما ہے فرمایا: "علیٰ کی وختر! اللہ کی حتم! بوری زمین ہر کوئی بھی گھر والے خییں جیں جومیرے نزو کیکتم ہے زیادہ محبوب ہول ،تم

آبک مجلس میں زیداور زاہدوں کا تذکرہ ہوا، چندلوگوں نے کہا کہ فلان سب سے يوے وابدي باوگول نے دوسرول كے كانام ليے عمرين عبدالعزيز رحمة الشعفيد فرمايا: " "لوگون مين سب سيديز الناد الإطالب رضي الله عنه جين" - (٣)

میرے نزد کیا بیرے گھر والول سے بھی زیادہ محبوب ہو'۔(r)

#### دوسراجواب:

تجليل القدرمر ہے اور مقام کے حالمین خصوصاً امت کے صلحاءا ورعلا وکوانٹد تنارک وتعالی آ زمائش کی بھٹی ہے گز ارتاہے، تا کہ آخرت اور جنت میں ان کی شان اور درجات کو بلند فرماه اگرابل بیت میں ہے تھی برظلم وسقم کیا گیا یا ان کوئل کیا گیا، جیسا کد مصرت حسین رضی اللہ عند کوئل کیا گیا توبیاس تبیل ہے ہے کہ اللہ جب کی بندے سے مجت کرتا ہے تو اس ا کی آز ماکش کرتا ہے۔ میدمعاملہ صرف اہلی ہیت کے ساتھ مخصوص اور ان بی میں محصور تہیں ، ہے، بلکدابل سنت والجماعت کے بہت سے علاے کرام اور کہارائمہ برظلم وستم وحایا گیا ب منظ معيدين جيروامام الوحفيف المام فالك اورامام احدوغيرو

الخلم وسقم انبیا علیهم السلام پر بھی ڈھایا گیا اوران کے بعد صلحاء اور نیک لوگوں کو بھی۔ ا إن كا نشاخه بنايا منيا، بيد دانيال عليه السلام بين ، ان بر سخت تربين ظلم كيا حميا اور ان كونا قاتل ا

برداشت سزائمیں دی تمکین، ظالم بادشاہ بخت تصرف ان کو قید کیا اور دوشیروں کوان کے ساتھ چھوڑ دیا ہیکن اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کی اوران کوچیج سالم رکھا۔ (۱)

الله نے ایعقوب علیہ السلام کی بھی آ زمانش کی ، ان کے فرزند بوسف علیہ السلام کھو ا گئے، جن سے ان کوخت نکایف ہوئی ، اللہ کے نبی ذکر یا علیہ السلام نے بھی تکلیفیں اتھا کیں ، الموتي عليهالسلام كوفرعون نے بریشان كيا ، بہوريوں نے بيسي عليه السلام كا جينا و وتجر كرديا ، اور ہ مارے آتا تی کریم میں کا کوٹریش اور مکہ کے کا فروں نے ہرطرے سے ستایا ،ان بھی انہیاء کے قصے مشہور ومعروف میں۔

یبیان تک کدرمول الله ماتینته کی وفات کے بعد بھی امت کے صلحاء پر وہی معینتیں آ تمیں جوان سے پہلے والوں پرآ گی تھیں، چٹال جیٹمرفاروق رضی اللہ عنہ کوبغض اور دشنی کی الهيد بيست نمازي حالت بين مجرِّح محونب كرقل كرويا كياءاى طرح عثان بن عفان رضي الله عندكو ان كے گھرين محصوركر كے شہيدكرويا كيا، جب كدوه قرآن كى اللاوت كرر بے تھے، يك واقعة معترت على رضى الله عند كے ساتھ ويش آيا، جب ودلوگوں كونماز كے ہے جگار ہے تھے تو وشمن نے ان پرتکوار سے حملہ کیا اوران کوشہید کر دیا، ان کے علاوہ بہت سے دوسرے صحابہ کرام رضی الله عتبم بین جواللہ کی راومیں مارے گئے مان کے بعد است کے عنا واور سلحا مکیر اتعداوين تظلم وزيادتي كاشكار موئ

ر بیامام اوزائل رحمته الله علیہ جیں، جوایک ظالم کے ہاتھوں بخت ترین آزمائش ہے "كزرے،قريب تھا كەپەيطالم ان قَوْل كرديتا ـ

فليفه مقصم كرماتهدائل سنت والجماعت كالهام احدين متبل رحمة الندعليدك واقعات توبزے مشہور ہیں ،اس نے امام وسز ائیں دی اورکوڑے گائے ، پیمال تک کمآپ كَى يَتِيَهُ تِجِيلَتِي مِوْكَيْ ،ان كوتيل مِين قيد كيا اوران كاجينا دوبحر كرديا \_(1)

00

سلطان العلميا والمام عزين عميد السلام رحمة الله عليه كالمير الساعيل كے ساتھ وہيش آيا جواقصہ بھی بہت مشہور ہے ،جس نے ان كوقيد كيا اور ان يرظلم و تم ڈھاؤ۔

جنب مصریر قاطی خاندان کی حکومت آئی تو اقعول نے علاء پرظنم وستم ڈ تھایا ،ان میں ۔ ۔۔ ایک امام ابو بکر تابلسی جین ، فاطمیوں نے پہلے دن ان کو کوڑے ،ارنے کا تنم دیا ، اور دوسرے دن آئیز چھری ہے ان کی چھڑی ۔ دوسرے دن تیز چھری ہے ان کی چھڑی ؟ تاریخ کا تنم دیا ۔ بھرتیسرے دن تیز چھری ہے ان کی چھڑی ؟ تاریخ کا تنم دیا ۔ (۱)

امام تعیم بن حاد کا انقال ای حال میں جوا کہ وہ بیز یوں میں جکڑے ہو ہے قید خانے میں ہتے، دشمن ان کوائی حال میں تھوٹھ کرنے گئے اور قسل ویے بغیر بیڑیوں کے ساتھ ہی آبک گھڑے میں بچینک دیا۔ (۲)

امام ہروی انصاری کہتے ہیں:'' مجھ بگواد پر پانچ سرجہ بیش کیا گیا، جھے سے بیٹیس کیا جاتا کہتم اپنے مسلک سے رجو م کرو۔ ہلکہ جھے سے پر کہا جاتا: جو تھواری خالفت کرتے ہیں ان سے خاموش رہوں میں جواب دیتا: ہیں خاموش نیٹیس رجوں گا۔ (۳)

اس کی مثالیں لاتعداد ہیں، یبان بٹانا مقصود یہ ہے کہ ظلم وزیادتی الل سنت والجماعت کے عوام اور علام پر بھی ہوئی ہے، جس طرح الن کے مذاو ولوگوں پر ہوئی ہے، جو ہوا ہوتا ہے اس کی آزمائش کی جاتی ہے، اور آج تک عظیم لوگوں کی آزمائش جاری ہے۔ جوست تاریخی مصادر سے واقف ہوئے کا ادار وکر ہے وائی کو تاریخی کہ بین اور رجال اور ان کے تاریخی مصادر سے واقف ہوئے بہت سے مصادر اور مراجع میں گئے ہوئے بہت سے مصادر اور مراجع میں گئے ہوئے اس سے ان کے صفیح سے ان کے صفیح سے ان کا بوں کے سیاق وسیاق میں صحت کی شرخ انگائی ہو ، یا روایتوں پر سیح یاضعیف ہوئے کا علم مندگا یا ہو، ان کتابوں کی موجو وگی کی وجہ مطالمہ کرئے والے کو بہت و تحقیق اور جرئ واقعد میں سے بے نیازی ہوجاتی ہے، البائد جو تصفین روایتوں کو سندوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور ان پر تحتم تھیں وگئے ہیں ، ان کتابوں کا مطالمہ کرئے والے کو ان روایتوں کے مطالمہ کرتے ہیں اور ان پر تحتم تھیں گرنا ضروری ہوجاتا ہے۔

ؤمیل میں تاریخ کے بعض ان مصر درا در مراجع کو بیان کیا جارہا ہے ، تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرنے اوراس کو ترتیب دینے میں ان کتابوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے:

#### الـ (الطبقات الكبري "راز:المن سعد (م٠٣٠):

اس باب میں بیا آناب بؤی اہم ہے، کیوں کہ اس مدرحمة القدعلیہ نے سندوں کو بڑھنا کے ساتھ رواجوں کو بیان کیا ہے، مطالعہ کرنے والے کے لیے صرف ان سندوں کو بڑھنا کا فی ہے، اگر وہ الل ہے، اس کا می سے بڑا اختیاز سے ہے کہ بیسرت نبوی ہڑا جم اور اخبار کی سب سے قدیم کر بول اور مصاور ومرا نع میں سے ہے کیوں کہ مواف نے وہر کی صدی جوری میں واقد کی(ا) وغیرہ شعیف اور متر وک داویوں سے چوک ہوکر رواخوں کو جامل کیا ہے، یا جھول نے علم والوں سے نہائے والی جے والی کو حاصل کیا ہے، میں طرح الشرور وجل نے قرآن کر یم میں اس کا تھم دیا ہے۔ (۱)

المحد ان حمروق می داده مید نشد فی دان کے متروک ہوئے پر جماع ہے اجبید کہ دا مدفری نے المنتی العمل بیان کیا ہے: ۱۰ ۱۹ ما اخول نے قصابی: ان کے متروک ہوئے پر بھائی ہے۔ ای میرٹ حافظ این تجربے بھی المقریب العمل ان کو متروک قرار دیاہے ہوں کھتے ہیں '' وسعت مم کے باوجود پہتروک ہیں جس ۴۹۸ مان کی دفات ۲۰۲ جرک کو ہو گ حدد اکثر جمال ہی فرحان صادفی سلمہ اللہ تو لی نے اپنا مقال آفیا ما دیت وائی فرام اروز فی سکا ہات کہ کی المان معدا تعادی خدم ہوئے گیا ہے اسا صادفی کی کا مقال ہے۔

اگر چہمائقد کمالیوں اور مصاور ومراجع کا خلاصہ ہے، لیکن اس کی اجمیت اس سلیے ہے کہ ابتن سنتير نے بہت كى تاريخى روايتوں برصحت اور ضعف كائكم لگايا ہے، كيوں كمآپ حديث اور علوم حدیث کے امام ہیں ،اس کا سب سے بہترین ایڈیشن ڈاکٹر عبداللہ ترکن کی زیرِ تقرانی دارابجرے شائع ہواہے۔

#### ۵ ـ تاریخ دمثق به این عساکر:

ید بہت وسیج تاریخ ہے، اس کتاب میں ان تمام اہل علم سحابیہ وغیرہ کا تذکرہ ہے جو مسنف ن وقات تك شام آئے تھے اس كالقيازيے كال ميں برواقع كى مندموجود ہے۔

### ٦ ـ تاريخ الإسلام ـ از بخس العرين وهبي: -

ید بہت دستے کتاب ہے اور بوق مفید بھی ہے اس میں بر ری اسلامی تاریخ کا تعمل قصديون كيا كياسي، اوراس كاجم رموز اوروا فعات كالذكر وكيا كياب، ال كالقيازي ه يه كدحا قط علامه ذبي ين بحض تاريخ و اقعات، احاديث اور روايتول برثوث في هايا ي، علاسہ ذہبی علم حدیث اور فن جرح وقعد ملی کے امام ہیں ، اس کتاب پر ڈاکٹر بشار عواد معروف في محتيل كى ب ميايديش مب س بهترين الريوة ب-

#### ك- سير أعلام النبلاء-الزنجافظة؟ي:

المصفيد كتاب باس التعلامة ومي قصاب كرام رضى القطيم سو في كرافي وفات تک تاریخ اسلای کی تابغهٔ روز گار شخصیات کے حالات دولقیات کا تذکرہ کیا ہے، اس کا ایک باب سیرت نبوق اور از رخ طلقات داشد این کے لیے تصوص ہے،اس کا سب ے بہترین ایریشن الرسالة اسے شائع ہواہے۔

#### ٨ ـ تياريخ العدينة ـ از: اتن شير:

اليه تباب مفيد اور اجم بيءان بن ابن شيبه رحمة الله عليد في اكثر رواجول اور

ال والمحاب أن أن أكامفا بعد يمير كرار

#### ٢-تاريخ خليفة بن خياط:

ا یہ کا با آلر چا' طبقات ابناسعد'' ہے چھوٹی ہے، لیکن اس کا امیازیہ ہے کہ فتول کو طاہر کرنے کی حیثیت ہے اس کے متول محفوظ میں بخصوصا صحابہ کرام رحفی اللہ علیم کے از مائے شن رونما ہوئے والے واقعات کے ملسط میں اس کے متون محفوظ عیل۔

### ٣- تباريخ الأمع والعلوك مشهوريهُ تاريخُ طِرِيُ ':

ا اس کتاب میں کثرت ہے واقعات، تاراورروایتیں ہیں الیکن اس میں صحیح اور خلط سب کچھ ہے، ان سنسلے میں طبری کو بحرم قرار نہیں ویا جاسکتا ، کیون کد انھوں نے سبجی ا ا روایتوں کی سندی میان کی میں اچس نے سندے ساتھ روایت کی ، اس نے روایت کو ووسروں کے حوالے کیا کہ و چھیق کرے اس طرح اس کی فرمے داری تم ہوجاتی ہے، کتاب کے مقدمے میں ہم نے اس بات واقعیل کے ساتھ میان کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔()

#### ٣-البداية والنهاية-تاليف: حافظا بُن سُيْر

رية "غيير القرآن الفريم" كي معنف بين ، جوتفسير ابن كثير مصورب، بياتاب

الدة وفي طورت كوية سنة من الطاريم الداكات كان والمساحقيف كرده كما إدرا كوية هنا كالاص من كرست إلى وان وللرسنة البخرس الشرامنة بعيرة كالأثيماة

الدا المرويات أن محت ( ولا تن أنني لا أواي ) في تاويخ القرائي معمر الخارقة الراجعة و" تا يف الأ أخر محجي لك ريها زيم الحجيل وهني زوارا احاصر وأررياض • ١١ \_

٢. " يحتيق مواقف الصنابية في التعند من ويت الإرم الفيرى والمحد شيناً البليف جحداً محوون بليع وارصية ومكتبة الكوثرازار بإخب ١٩٦٤.

العله" إستعماد وهوان رش الله عندووقعة البلل في مرويات ميف بن حمر في تاريخ الطبري وداسة القديدا" ويف: وَّاكُمْ غَالِدِينَ مِحْدَاهُ بِيصِ عِلْعِ زَوَارِياً مُرْسِ كَنْسَرِ الْأَوْجِيزِ - "

اس المرويات خلالة معاوية رضي الله عند في تارخ الطبري: ورضة لغشرية التاليف الأاكثر خالد من محمد الغيث والع الأغلس انضر الأحدود لرياش

۳ پسنن اربعه زمنن ابودا و دسنن آمه تی مینن ترندی اور مین این ماید. مهر میند او مهاهمدین طنبل

۵ مصنف این الجاشیبه

٧ يەسىدىك ھاتم بەللىتەن مىل بىقىن خىيف روايىتى بىچى يىل-

ا به الراجع معابد يربه بيت كالمايل قرتيب وكانتي بين بين مين سيعا بم مند دجوذ بل بين:

١. الاستيماب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر

٢. أسد الغابة في معرفة الصحابة. ابن اثير

".الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر عسقلاني

ان کتابوں میں بہت ہے واقعات اور آثار منتے ہیں، یہ بات وہمی نظیمی وقی چاہے کہ تعجمین کے علاوہ دوسری تاریخی اور حدیث کی کتابوں میں شاکور واقعات وآثار کو تحقیق کی کموٹی پر رکھنا ضروری ہے اوران کی سندوں پر جرح واقعد میں کر خالہ زی ہے، تا کہ تعجم اورضعیف کوالگ الگ کیا جائے۔

ہنہ جدید کتا بیں: بہت ہے محققین نے روائٹوں پر تنقید کی ہے اور ان کی تنقیع کی ہے، اور ان کی تنقیع کی ہے، اور ان بیس سے بعض اہم ہے، اور ان بیس سے محیح رواغول کو خصف روائٹوں سے الگ کیا ہے، ان بیس سے بعض اہم کتا بیس مندرجہ ذیل ہیں:

وْاكْتُرْعِلْ بِنْ مُمُورُ صِلا فِي حفظه اللَّهُ تِعَالَىٰ كَاسْلَسَلَهُۥ

١. الانشراع ورفع الضيق في سيرة ابي بكر الصديق

٢. فيصل التقطاب في سيرة أمير المؤمنين عمر بن القطاب:

#### شخصيته وعصره

- ٣. تيسير الكريم المثان في سيرة عثمان بن عفان
- ٤. أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين على بن أبي طالب
  - د.أمير المؤمنين الحسن بن على؛ شخصيته وعصره

تاریخی واقعات کی سند میان کی ہے، اس میں فتندا ورعثان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کے سلسلے میں بہت می اہم روایتیں ہیں ، اس کتاب میں بعض جگہوں پر متروک روایتیں بھی ہیں ، کیوں کہ اس کتاب کے اصل مخصوطے کا بعض حصہ مفقود ہے، مثلاً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا تذکر و کتاب میں موجود نیں ہے۔ ( )

#### ٩-تاريخ ابن خلدون

١٠- المنتظم في التاريخ-ابن جوزي

ال-العواصم من القواصم-از:اليكرين عربي

محب الدين خطيب رحمة الفدعليد في اس كتاب في محية الدين خطيق لكه محب الدين خطيس كله الفدعليد في اس كتاب في محية الدين خطيب رحمة الفدعليد في اس كتاب كي مواف سر مقام ومرجير في وجد التي كتاب كويوى مقبوليت في منه، كيول كدايو بمرائن عربي كاش رائد وسلام بين بهوتاب اور التي بين بهت الجم مسائل كي واضح ولائل اور تسلى بخش جوابات دين محية بين اليدكتاب التي موضوع بين مفروب، كيول كدائل بين جرهي كادوتوك جواب ويا كياسي م

مند دجه بالا کتابین تاریخ اسلامی اوراسلامی واقعات میں اہم ماغذ ومراقع میں، ورنداس موضوع کی لاتعداد کتابیل میں، نق بھی میں اور قدیم بھی۔

جوارے ذہین میں میہ ہات ڈق جائیے کہ بہت کی ایک کتابیں جیں، جن کا موضوع تاریخ نہیں ہے، البتدان میں تاریخ اسلامی کے بعض اہم واقعات اور بنیا دی مواقع کا تذکرہ ماتاہے، مشلاً حدیث کی کتابیں، مسانیدا ورمعاجم ہیں، ان میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں:

> الصحیح بنفاری ۲ سیحی مسلم

بیدڈ اکٹر بیٹ کا مقالہ ہے ، اس میں محقق نے خلفا سے راشدین کی خلا دنت کے عہد کے سلسلے میں واردا ہم روایٹوں اور آٹا رہمجا بہ کو بیان کیا ہے۔

اس کودار طیب اور مکتبة الکور ریاض نے شائع کیا ہے۔

٧.عصر الخلافة الراشدة. ذاكثر اكرم ضياء عمرى ١٦٠ كتاب مِن تاريخي روايّون يِتقيد كي تي بـــــ

٨. أخيطه ينجب أن تصمح من التياريخ. ذاكثر جميال عبد الهادي / ذاكثر وفاء جمعه

یہ کتابول کا سلسلہ ہے، جن میں بعض مصنفین اور مطائعہ کرنے والوں کی ان غلطیوں اور غلط نظر بات کو بیان کیا گیا ہے، جن کو عمراً اسلامی تاریخ کوسٹے کرتے کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔

٩ التاريخ الإسلامي مواقف وعبر . ذاكثر عبد العزيز حميدي

اعبد الله بن سبأ وأثره في إحداث الفتنة في صدر الإسلام.
 شيخ سليمان عوده

 ١٠ لماذا يزيفون التاريخ ويعبثون بالحقائق اسماعيل كيلانى
 ١٠ أثر الحديث في نشأة التاريخ عند المسلمين ذاكثر بشار عواد معروف.

١٣. منهج كتابة التاريخ الإسلامي. محمد صامل سلمي

١٤. ابو مخنف ودوره في نشأة الكتابة التاريخية. على كامل قرعان.

١٥. المؤرخون العرب والفتنة الكبرى. ذاكتر عدنان ملحم

١٦٠ مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري. ذلكثر يحيي ابراهيم يحيي.

 ١٧- إعلام الأنبام بما يبجب نبدق الأعلام. تاليف: محمد عبد الحميد حسونة. آل دامحاب كاتاريخ كامطالع كييري

18

٦. معاوية بن أبي سفيان

٧. عمر بن عبد العزيز

٨.الدولة الأموية: عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار

ان کے علاوہ بھی بعض دوسری اہم کتا ہیں ہیں، جومندرجہ ذیل ہیں:

١- موسوعة التاريخ الإسلامي، إن: مجمود محمد شاكر

٣ .اسلامي شخصيات سے متعلق محمود محمد شاكر كي كتابيں

٣.سيرة السيدة عائشة أم المؤمنين ـ سيد سليمان الندوي

٤. أحداث وأحاديث فتنة الهرج، از: ذاكثر عبد العزيز دخان

صحابہ کے ذمائے میں رونما ہونے والے واقعات اور قتنوں میں صحابہ کے موقف کی محقق میں اس سما ہے کہ وقف کی محقق میں اس سما ہے کہ وقت کی محقق میں اس سما ہے ہوں اس سما ہے ہوں اس سما ہے ہوں اس سما ہے کہ گئے ہے موقف کو بیان کیا گیا ہے اور اس بارے میں صحابہ کے موقف کو بیان کیا گیا ہے ، اور اس کے سما ہے میں مسلما ٹوں کا ہوت واشح کیا گیا ہے ، اور اس کے سما ہے میں مسلما ٹوں کا موقف واضح کیا گیا ہے ، یہ تما ہ ور اصل ڈاکٹر ہے کا مقالہ ہے ، جس کا پہلا ایڈ یشن شارقہ میں مکتبہ انسح بانہ کی طرف سے شائع ہوا ہے۔

ه. حقبة من التاريخ، أن: شيخ عثمان خبيس

اہم معاصر کتابوں میں اس کتاب کا شار ہوتا ہے، مصنف نے اس میں تاریخ اسلامی کے ایک اہم مرسلے بعنی ٹبی کریم ہیں ہے۔ اللہ عنہ کی شہادت تک کے زمانے کے بارے میں وارد صحیح روایٹوں اور واقعات کو بیان کیا ہے،ان واقعات کے سلسلے میں شاہ کے اقوال اوران میں سے رائح قول کو بیان کیا ہے۔ سے مان داقعات کے سلسلے میں شاہ کے اقوال اوران میں سے رائح قول کو بیان کیا ہے۔

اس کتاب کے ٹی ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، اس کا سب سے بہترین ایڈیشن مکتبۃ الله مام البخاری مصرے شائع ہواہے۔

٣. تحقيق موقف الصحابة من الفتن، ذاكتر محمد أ محزون:

آل دا صحاب کی تاریخ کامطالعہ کیے کریر

ان کا اول کا تذکرہ کرہ شروری ہے جن کا مطالعہ کرتے وقت اوران کا حوالدہ ہے ۔
وقت چو کنا رہنے اور احتیاط برسے کی طرورت ہے، کیوں کہ سابقہ اصول وضوابط اور مصفین کے اسلوب تصفیف سے واقف جوئے بغیر یا تصفیف چھنی ہیں اُن مُنابول کو بنیادی مرجع بنانے سے بہت ہے صفین اور منتقین خطرناک خطیوں کے مرتکب ہوئے بنیادی مرجع بنانے سے بہت ہے اس طرح است مسلمہ کے بعض ہیروس اور قائدین کی خیل میں اُن کہ اُن کا کہ بن کی طرح است مسلمہ کے بعض ہیروس اور قائدین کی ضلمان تصور سامنے آتی ہیں۔

حقیقت ہے ہے کہ یہ کا بین فقتہ کیز کانے والی ٹیں، یا ایسا اوب ہے جس کے شہدیں ز ہر ملا ہواہتے وال کتابول کے مصفین رات گزاری کرنے والے قصد گواور حزاج نگار ہیں، جب این کوکوئی فکتہ ملاہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کی پرواہ کیس کرتے ہیں کہ میر بھی ہے یا جموٹ ۔

ہم نے آب کے شروع میں ہی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ روانہوں اور واقعال اور واقعال اور واقعال اور اس کی تحقیق کرنا طروری ہے، آگر یو واقعات اور فیری آل واصحاب کے سلیلے میں جیں، جن میں ان کے زہد، بہاور کی اسخاوت ، قربانی ، حسن اخلاق ، زم طبیعت اور بہترین تصلفوں کا تذکرہ ہے اور شریعت کے عام اصول سے ہے ہوئے نہیں جیں اور فطرت سلیمہ ان سے ابائیں کرتی ہے آو ان کا تذکرہ کرنے ، ان کو بیان کرنے اور ان کو ایک فظرت سلیمہ ان سے ابائیں کرتی ہے آو ان کا تذکرہ کرنے ، ان کو بیان کرنے اور ان کو ایک شری افران کو ایک سے میں ہے کہا ہوں کہان روائیوں سے کو کی شری اصول کو نقصان نہیں ہیں گوئی ہیں کوئی کی تبین آئی ہے ، اور ان کو دوایت کرنے میں کوئی انتظام کے مقد م ومرہے کو کوئی نقصان نہیں ہوئی ہوں ہے اور ان سے آل واصحاب رضی الند عظم کے مقد م ومرہے کو کوئی نقصان نہیں ہوئی ہے۔

اگران واقعات اور روایتول ہے فتنہ بھڑ کنے کا تطرہ ہو، یا دوتوک مواقف کا تذکرہ ہوریا آل واصحاب رضی الله عنهم کا مقام ومرتبہ گفتا ہو، یا الن میں اصول شریعت کی مخالفت پانچواں باب تاریخ اسلامی کوسنح کرنے والی کتابیں الله عنهاالي كيسي بوعق ٢٠٠٠

ان ب کے واقعات میں سے ایک واقعہ صبانی نے اپنی تھا ہے۔ ایک واقعہ صبانی نے اپنی تھا ہے۔ اس نے خلا ایک کیا ہے کہ سیند ہنت حسین رضی اللہ عنجہ الیک مختی کے پاس جالا کرتی تھی، جس نے خلا سے تو بہ کر لی تھی اور و واللہ کی عباوت کے لیے فار شے ہو گیا تھا، اصفیانی کے بیان کرنے کے مطابق صفرت سیکیزائ مفتی کے تو بہ کرنے کی وجہ سے ہوئی تمکین تھی، اور ان کی خواہش تھی اللہ کے بیاس گائے ، اور وہ ( نعو فربائلہ ) اس کو بہ کانے کی انتقاب کوشش کرتی تھی !! کہ میڈی ان کے بیاس گائے کی انتقاب کوشش کرتی تھی !! اس کے علاو دبھی بہت سے تصاور کہانیاں جی ، جن واصفیانی نے اپنی کہا ہیں میں جگہ دی ہے، اصبی فی کو بید خیز ل نہیں آیا، بھی اس نے جان ہوجو کرنے بات بھلا وی کہ کربا اس جی حکم بیات کے وائد حضرت حسین اور ان کے خاند ان والے کن مصیبتوں سے گز رہے تھے، میرہ اتھ جرمسمان کے لیے ہوا خمت کی اور نگلیف دو ہے، اس میں سے اکثر شہید ہو گئے تھے، یہ واقعہ برمسمان کے لیے ہوا خمت کی اور نگلیف دو ہے، بھر حضرت سیکینڈ کے دل کا کہا جال ہوا ہوگا!!(۱)

بہت ہی زیادہ پامال کیا ہے، ہم نے یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ بھول نے حرمتوں کو یا مال

کرنے سے بھی ہو ھاکرانل ہیت کی حرمت کو تاراج کیا ہے مسلمانوں کے دلول بیل جن کی

آ یک فزات ، وقار ، اگرام ، محبت ، یاک دامنی اور عفت کا احساس ہے ، اصفہانی نے حضرت

ا فاطمه المنة مصطفی بینویکته کی بوتی سکینه بعث امام حسین رضی الله هنها کوامی شکل میں چیش کیا

ہے،جس سے عام مسلم عورت بھی محفوظ ہے، چھرجنتی نوجوانوں کے سردار کی دفتر سکیندرضی

اصنبالی نے یہ بھی جرات کی ہے کہ فرزوق نے جوتصیدہ زین العابدین کی بمن حسین رحمة الله علیہ کے سنسفے میں کہاتھا جس کامطلع ہے :

#### هذا الذي تعرف البطحة .....

اس کا انکار کیا ہے کہ بیقصید و کے سلسلے میں کہا گیا ہے، وَاکثر ولیداعظمی (اللہ الن کو چزوے خیرعطا فرمائے ) نے اپنی پہترین کتاب "ایسیف الیمانی فی نحراناً صفھانی صاحب

البالياً عَالَىٰ والسيف البِماني في محريجة وب رحمة القدعنية

ہوتی ہوریا فطرت طیسان ہے اٹکارکرتی ہوتو ان جیسی روایتوں اور واقعات کی سندوں کی تختیل کرنا اور ان پر مدوال نہ فیصلہ کرنا عفر ورک ہے، کیول کیا آن اور اصحاب رضی اللہ مختم کے مقام ومرہ ہے ہیآ گئے آئے گی تفصوصاً ہیا کہ مقام ومرہ ہے ہیآ گئے آئے گی تفصوصاً ہیا کتابیں ہیل واصحاب رضی اللہ مختم کی تاریخ کے اسمی مراجع اور مصاور کیس ہیں ، قابل اعتماد کتابیں ہیں الیکاروایتیں ہیں جوان بہترین اور ناریخ اسلامی کی سب سے افغال نسل کی تاریخ میں جوان بہترین اور ناریخ اسلامی کی سب سے افغال نسل کی تاریخ میں ہیں جوان بہترین اور ناریخ اسلامی کی سب سے افغال نسل کی تاریخ ہیں۔

- "ل واسحاب كي ناريخ كامطالعه كييساً ريس

ا مل میں وہ کتامیں چنٹ کی جارہی ہیں جن کو پڑھتے وقت چو کنار ہے کی ضرورت ہے: ا۔الاغیانسی ۔اڑ: ابوفر ج اصفہانی

یٹ عربی ، طنزومزال اور اطینوں کی ساہ ہے ، ان کا تاریخ کے سرتھ کوئی بھی آجاتی تیس ہے ، اصفیانی نے اس میں بہت ہے جمو نے واقعات ، خبروں : ہے حیالی کی یا توں اور نفرے انگیز تو میت کو بھرویا ہے ، ای طرح خلفا ہے امت پر طعن دھنیتے کی گئی ہے ، اور بعض اہلی بہت کی شخصیات پر کیچڑا جھالا گیا ہے ، حتلا کیند بہت حسین دھی القد عنہ اوغیر و کو ہے جا اعتماد کا خانہ نایا عمیا ہے۔

مصنف کی طرف سے یہ ہمیا تک کوشش ہے کہ اسلای معاشروں کو ان کے روحانی اور دہانی وراشت سے جوڑنے والی مضبوط دیوار میں شکاف بیٹیا جائے ، تا کہ اس کے بعد امت مسلمہ کوان قدرول کے سرچشمول سے کا ٹنا آسان ، وجائے جن سے امت ماضی میں بوری طرح مر یوطنتی ، تا کہ است اپنے ان اصولون پر فخر کرنے کے احساس سے مروم ہونے کے بعد ہر طرح کے جلے کا شکار ہونے کے لیے تیار ، وجائے ، جواصول اصفہائی وغیرہ کے دیا لیمن شک کے دائر سے بی بہت کیا است مسلمہ آل واصحاب رسنی اللہ محتم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت مامل ہونے والے لیمی اور قد وی جھوگوں سے محروم ہوں تھی ہو۔

جواس کتاب کوخورے پڑھے گا، اس کے سامنے میہ حقیقت واضی ہوجائے گی کہ اصفہانی نے ایل کتاب اعانی بل روایتوں اور واقعات کے قل کرنے میں اسلام حرمتوں کو

الدَّعْ فَي " ثِنْ الرِي مُمَّابِ فَاجِائِزُ وَلَيْ إِسِهِ الرَّاسِ بِرِيمِتْرِينَ كَلَامَ كَيَا بِ-(1)

#### ۲-العقد الفريد-ابن عبدرب

بیصرف اوب اورطنز ومزاح کے تصول کی کتاب ہے ، پھرکوئی عقل منداس طرح کی کتاب کواسلامی تاریخ کے اجم مرحلے کی تحقیق کا بنیادی مرجع کیسے بناسکتا ہے؟!

اس کتاب میں گئے نے مقد مے بین تجریر کیا ہے:''اس کتاب میں صحیح کے ساتھ برکار ہائٹیں بھی ہیں، جن کی شہر مندین ہیں اور شراویوں کا تذکر د ہے، مصنف نے اپسے مراجع پراھٹاد کیا ہے جن کا حوالہ ویٹا جا ترقیل ہے'ا۔(۱)

ارضی دارالافا ، معر، اصفیانی کے ململ دالات زندگی کے لیے دیکھے بھم اُدرکتین ۴ ، ۱۳۳۳ اسیف البرانی کے ملاور اسفیانی کے منطق میں دو بہتر میں عقیق مقالے محمد حمد خلا اللہ ورشقی خربی کے جس

ا سفیانی کے سلیط بھی ان کے علاوہ بہت کی کما ہیں گھی ہیں اقوانسادی نے اپنیا کماب'' روضات البھات' بھی اس کو سخت گھند کا نشانہ بطلا ہے، انھوں نے ایک بھر کھو ہے: ''یاد جود یہ کہ بھی نے اس کی شکور دکا کہ '' اُن کا اُن '' کومرمری میں جائے، پھر بھی چھے اس بھی برکا دیا آئی اور گرائی یا لیولوپ بھر مبتا الڈگوں کے تصویر بھی شکولیت اور اٹل بہت کے حوم ہے کنروکٹی کے ملا وہ کھا تھی کھی کھی بلا۔۔۔'' 17/3ء سالدار الاسلامیة

۳ یختیق الدی الغربه کاحفدسداً ۱۷ دو در این بیش سشان کرده نکتیداین تبییه جمد دشید دختان این آخیر (المیناز ایس ای سماب برکارم کیا ہے، دیکھا جائے: ۵/۵ ۲ داس طرح مشہود حسن سلمان کی کذب استب مذر مند العلماءُ" کی طرف بھی رزورع کیاجائے: ۴/۵۶

س-الإمامة والسياسة: جوابن قتيه كي طرف منوب ب

یہ مآب این قنیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، یہ نہیں سے تھیں ہے، کیوں کہائی کے بہت سے اسباب جیں جن میں سے اہم مندرجہ ذیل جیں:

المجن کتابوں میں این قتیبہ کے حالات زندگی تحریب کے جیں، ان میں آپ کی اللیف کردہ کتابوں میں''الإسامة و العسیاسة ''کتام ہے کی کتاب کا تذکرہ تیس ملا۔

۲۔ کتاب کے مصنف این الجائیلی ہے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ گویا ان کی این الجائیلی ہے ملاقات ہوئی ہے این الجائیلی مجمد بن عبدالرحمن بن الجائیلی ہیں جوفقیداور کوفیہ کے قاضی ہیں، جن کی وفات ۱۳۸ جمری کو ہوئی، جب کہ این قتیبہ کی پیدائش ۲۱۳ اجمری کے بعد بی ہوئی ہے، عمل این الجائیلی کی وفات کے ۲۵ سال بعد۔

۳۔ کتاب پڑھنے والے کو ایٹرائی میں اس کا خیال ہوئے گئا ہے کہ انھوں نے دمشق اور مراقش میں قیام کیا ہے، حالان کہ این قتیمہ کے سلطے میں یہ بات مضبور ہے کہ وہ اینداوی میں دہے، وہاں سے صرف ویلور گئے تھے، اس کے علاوہ کمیں اور جگہ کا منز کہیں کیا بہت سے محققین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کتاب این قتیمہ کی طرف منسوب کی ہے اس کی کوئی حقیقین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ کتاب این قتیمہ کی طرف منسوب کی ہے، ان میں سے بعض محققین مندرجہ ذیل جیں ا

الله المراز وت مکاشانی این قتید کی تناب السعاد ف " کی تحقیق میں اس کو ایمان کیا ہے ، ڈاکٹرٹر وت بیسویں صدی کی چھٹی د ہائی میں مصرکے وزیر نقاشتہ تھے۔

ت بهٰذاین فتید کی کتاب میدون الأخداد "کے مقدرے میں تعدا کندری نے اس بحث کی ہے۔

جہ محب الدین خطیب نے این تغیبہ کی کتاب السمیسسر والسفنداح "کے مقدے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔

المنسوب لابن قتيبة من هو مؤلفه "جونجلة لا بحاث من الأجواب (المروت المروت) المنسوب لابن قتيبة من هو مؤلفه "جونجلة لا بحاث من المروت (المروت المروت)

سول کوچی رائے ہے تمراہ کیا ہے اورخود کراہ ہواہے"۔

میرزانے اس کتاب کو بہت سے القاب سے نواز اسے مان میں سے بعض القاب مندرجہ ذیل میں '''روح کے بغیرجم ۔۔۔۔۔اس کتاب میں مغزلیمیں ہے بصرف جھککے ہیں ۔۔۔۔ اس کتاب کا زیادہ فائدہ نہیں ہے ۔۔۔۔ اس میں ایسی بعیداز قیاس تاویلات میں جن سے طبیعت متنفر ہوجاتی ہے اور کان بے زار ہوجاتے ہیں''۔(۱)

٧-السقيفة -ازبسيم بن قيس

میشنص ہی جمہول اور غیر معروف ہے ہمیموں کے نزو یک اس کتاب کی سند ضعیف ہے ، اس میں آل ہیت کی تصویر بہت ہی زیادہ منے گئی ہے ، مصنف ایک بعض جمونی اور باطل روایتوں کو بیان کرتا ہے جمن سے بہاور وشجاع امیر الموشین علی بن ابوطالب کی قدر ومنزلت تفتی ہے ، مثلا اس نے کھا ہے :

﴿ وه اپناحق لينے بين برول ہو گئے (نعوذ ہاللہ )

انٹا انھول نے فاطمہ زہراہ رضی اللہ عنہا کورات کے وقت ایک گدھے پر سوار کرایا اور مہاجرین والفعار سے اس کی النجا کی اور ان سے بھیک مانگی کہ وہ الویکر رضی اللہ عنہ ک خلافت کوچھین لیس۔

جنة انھوں نے سیجے قر آن کریم کو چھپایا اور لوگوں کو ناقص قر آن پراستا وکرنے کے لیے چھوڑ دیا!!

جڑتا انھوں نے محابہ کوائی کی تعلی جھوٹ دی کہ وہ جنتی عورتوں کی سروار فاطمہ رضی اللہ عنہا کواسپنے سامنے مارین اورانھوں نے کوئی بھی حرکت نہیں گی ،ان کے علاو و بہت ہے و دسرے واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں ہے ،اور مقل مندوں کا ذوق ان کوٹیو ل بی نہیں کرسکتا ہے ، اس کو بہت ہے علمائے کرام نے جیان کیا ہے ،مثلاً آیے اللہ فحرفض اللہ جیسے ان كے علاوہ بھى بہت تى تحقیقات اور مقالے بیل جواس موضوع برتجر بر كيے گئے ہیں۔

المروج الذهب مسعودي:

ریکتاب سندوں سے بالکل خالی ہے اور جیب وخریب حکایات اور خرافات سے مجری بڑی ہے، چیخ الاسلام این جیمید نے اس کتاب کے سلسلے میں فر ایا ہے: '' تاریخ المسعو وی میں استے مجموعے ہیں جن کا شاراللہ کے علاوہ کوئی دوسرائیس کرسکتا، اس کہائی پر کیسے اعتبار کیا جاسکتا ہے جس کی سند منطقع ہو، اور ایس کتاب میں ہو جوجھوٹ کی کشرت میں مشہور ہو''۔(۱)

ابن خلدوان رحمة القدعلية في لكها بي المنتسعودي اور واقدى كي كتابول بين الي مطعون اورجهو في رواييتي بين جوحفاظ حديث اورثة ت كنز ديك مشهور ومعروف بين " ـ (٢)

٥ ـ شرح نهج البلاغة - استصديد معتزلي:

ابن ابی حدید جرح وتعدیل کے علاء کے نزدیک ضعیف ہے، بلکہ اگر کوئی اس سما ہے کی تالیف کے سبب برخور کرنے تو اس کو کما ہاور صاحب کما ہے برشک کرنا ضروری جوجائے گاء اس نے یہ کما ہے تا تاریوں کے ہاتھوں لاکھوں مسلمانوں کے آل کا سبب بنتے والے وزیروین علقمی کے لیے تالیف کی ہے۔

خوانساری نے این ابی حدید کی اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے:''انھوں نے یہ کتاب وزیرمویدالدین ٹھرین ملتمی کے کتب خانے کے لیے تحریر کی''۔(r))

مہت سے علماء نے کتاب اور مصنف کی فدمت کی ہے، میرزا حبیب اللہ خو کی نے این حدید کو پول متحارف کیا ہے: ''میال ورایت اور روایت میں سے تیس جیں ۔۔۔۔ان کی راے قاسد ہے اوران کی نظر کو تاہ ہے ۔۔۔۔اس نے مناقشے بہت کیے ہے۔۔۔۔اس نے بہت آل دامحاب كى تارثُ كالمطالعة كيي كري

شیخ الطائعة المفید نے لکھا ہے:'' یہ کتاب نا قابل بھروسہ ہے، اس کی اکثر روا بھول پڑھل کرنا جائز نہیں ہے، اس میں خلط ملط اور تدلیس ہوئی ہے'' ۔ (و)

غطائری نے لکھا ہے: ''کمّاب میں مشہور مشرات ہیں ، میں تو اس کمّا ب کوموضوع'' ہی مجھتا ہوں''۔(r)

حلی نے سلیم بن قیس کی اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے: ''اس کی کتاب موضوع ہے .....اس کی سند کی گھڑی ہوئی میں''۔(r)

حلی نے میر بھی تکھا ہے کدابان بن الی عیاش کوجھوٹا اور حدیث گفڑنے والا کہا گیا ہے ،انھوں نے لکھا ہے: '' کہا گیا ہے کہاس نے سلیم بن قیس کی کتاب گفڑی''۔(۴)

غصائری نے ابان بن انی عیاش کے تعارف میں لکھا ہے: '' بیضعیف ہے، قابل التفات نہیں ہے، جارے علماء ملیم بن قیس کی کتاب گھڑنے کی نسبت اس کی طرف کرتے میں ''۔(ہ)

۔ ہاشم معروف مینی نے لکھا ہے: '' مسلیم بن قیس جھوٹوں میں سے ہیں : اس کی طرف منسوب کتاب ہیں لکھا ہے کہ مجمد بن ابو بکرنے اپنے والد کوانتقال کے وقت وصیت کی ، جب کہ ان کی تمردوسال کے قریب تھی''۔(1)

2-السقيفة :عبدالعزيزجو برى

اس كتاب كى كوئى فقدر و قيمت اوروز ن نيين ہے،اس كے اسباب مندرج ذيل جيں: الاس كتاب كا مولف غير معروف ہے، جرح وتعديل كى كتابوں شربان كى كوئى

الشحى مقتادات الإبلية م ١٣٩/٥

٢ رالرجال رائان ضعائز كالس4 المتعارف لليم يخافين ١٩٣٠

٣٠ أكما ب الربيال لا بن واوراكلي عن عنه القوارف عليم بمن تص ١٠٠ ع

Marting (21\_10)

ه \_الرجال \_از:الان خصا ترقی ص

٧ يـ " الموضوعات في الآثار ولا قبر (" باشم معروف مثل من الآثار ولا قبر ال

- آل واسماب في حاري كالمطالعة كيي كري

7.1

اوگوں نے ان روایتوں کا انکار کیا ہے جن کو بعض لوگ مسمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالے اوران کو تقد کرنے والے حقائق سے دور کرنے کے لیے پھیلاتے ہیں، جس طرح سلیم بن فیس وغیرہ کی کتابوں سے قبل کرنے دائے ہیکا م کرجے ہیں، آیۃ اللہ محد فقتل اللہ نے ان جسی باطل روایتوں کو پھیلائے پر اپنی نارائسٹی خاہر کی ہے اور اس کو نابستد کیا ہے جن روایتوں ہیں میان کیا گیا ، دروازہ تو ڈاگیا دوائن کا دی گار پر حملہ کیا گیا ، دروازہ تو ڈاگیا اوراس کو آگ لگا دی گئی ، خاطمہ زہراء رضی اللہ عنہ کی پہلی تو ڈی گی اور آپ کا حمل ضائع جو گیا بضل اللہ نے بیان کیا ہے کہ مید بات بہت بی جدید ہے اور عقل اس کو قبول بی ٹیس کر کئی ہے ، انھوں نے اس بات کو بوں واضح کیا ہے کہ مسمان فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے کہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بینامکن ہے کہ کوئی اس طرح کا اقد ام کرے۔ (۱)

فعنل الله کان نظریات کی بہت سے عقلاء نے تائید کی ہے، مثل استاذا حمد کا تب استان احمد کا تب استان احمد کا تب استان موضوع پر تحریر کیا ہے۔ استان پر سخت ترین تعقید یں گی گئا ، یہاں تک کہ ان اوگوں نے بعض متعصب لوگوں کی طرف سے اس پر سخت ترین تعقید یں گی گئا ، یہاں تک کہ ان اوگوں نے مفتل اللہ کو کا فرقر اردیا اور الن کے ایمان ، عقید سے اور اخلاص پر شک کیا ، یہ سب آیک باطل حدیث کے انکار کی وجہ سے فضل اللہ کو کا فرقر اردیے جانے کی تفصیلات سے واقف ہوتا ، وقو محمد باقر صافی جانے اور الن کو شعید کا تعاد ہوتا ، وقو محمد باقر صافی جانے گی تفصیلات سے واقف ہوتا ، وقو محمد باقر صافی کی کتاب " فیتله فیضل الله " بجھ مرعا لی گی س ب " مأسانة الزهر او " اور محمد علی ہائی مشہدی کی کتاب " المحدودة العلمية عدين الانتحر لف" کی طرف ربوع کیا ہوئے۔

اس طرح کے باطل واقعات اور باتقال کوبیان کرنے والی بیر تیاب 'السیقیدغة'' کی محت میں می شک ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کیا ہے کوموضوع قرار دیا ہے۔

<sup>.</sup> نماه في رجمه محاسمين فعل الأسادة بحرجة الري ۴19

٣ . انحول نے آئیس مضمول تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے ''فضی اللہ یفود تورہ گفانیہ ویلنٹوس الإرساب'' خبار'' امیا و ''ارارُه ۱۹۶۹، حمد کا انب کا ایک ایم تفقیقی مقال ہے اس کا سنوان ہے '' اُسطور فا مظلومیہ الزحراء'' اس میں اس موضوع ۔ نے تعلق سی باطل، وابنوں اور وافقات پر تنابہ کی گئی ہے۔

توشین نیس ماتی ہے، صرف این انی صدید نے "نہج البلاغة" کی شرح میں ان کی توشیق کی ہے، خود این ان مدید کا کیا حال ہے، اس کا تذکر وگذر چکا ہے، وہ اقل ورایت اور روایت میں ہے، خود این ان با حدید کی طرف ہے جو ہری کی توثیق کو تیول ندکر تے ہوئے لکھتے ہیں: "ایس (جو ہری) کی توثیق کا برت نیس ہے، کیول کہ این انی حدید کی توثیق کا اعتبار نیس ہے "۔ (۱) جو ہری کی توثیق کا برت نیس مجمول ہوئے کی ہوئے کہ طوی نے "المنفہ وسنة" میں جو ہری کا اعتبار نیس ہے "۔ (۱) جو ہری کے غیر معروف اور مجمول ہوئے پریقین میں اضافل اس ہے ہوتا ہے کہ طوی نے "المنفہ وسنة" میں جو ہری کا اعتبار نیس ہو ہری کا تذکر ہیا ہے اور متایا ہے کہ ان کی ایک کتاب" المستقید فقہ "ہے، جب ہم طوی کی کتاب "المستقید فقہ" ہے، جب ہم طوی کی کتاب "المنفہ وسنة" کی طرف رجوع کرتے ہیں تو نہیں وہ ہے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں: "جن مصطین اور اصحاب اصول کا ہیں نے تذکر ہوگیا ہے توان کے مضلے میں گئی جرح وقعد بی کو میان نہیں کیا کو خرو رہیان کیا ہے اور میں تا ہا ہو کہ اور اور کیا ہے توان کے مضلے میں کی گئی جرح وقعد بی کو میان نہیں کیا ہے جب جو ہری کا تذکرہ کیا ہے توان کے مسلے میں کسی کے جرح وقعد بی کو میان نہیں کیا ہے جب جس ہوں کا تذکرہ کیا ہے توان کے مسلے میں کسی کے جرح وقعد بی کو میان نہیں کیا ہے جب جس ہی اس کے جول اور غیر معروف ہونے کیا ہے چیا ہے۔ (۱)

۲- جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف طور پرنظر آتا ہے کہ اس کے مصنف نے اسک محکررواجول اوراقو ال کو بیان کیا ہے جن کی متابعت کوئی دوسر انہیں کرتا ہے اوران کے علاوہ کی دوسر ہے نے ان کونقل بھی نہیں کیا ہے، جس سے اس کتاب اور خصوصا اس کے مصنف کے سلسلے بیں شک ہوئے لگتا ہے، وہ ایک ایسے اہم اور پُر خطر مرسلے کے یارے بی بیان کرم ہا ہے جس کے سلسلے بیں کوئی بات واضح ولیلوں اور مسیح مرسلے کے یارے بی بیان کرم ہا ہے جس کے سلسلے بیں کوئی بات واضح ولیلوں اور مسیح سندوں کے بغیر قبول ہی جاسکتی۔

۳۔ اس کتاب کی اکثر سندیں اور زاوی ضعیف بیل ، اس میں ایسے ایسے مجبول اور ضعیف راوی بیل جن کے بارے میں اللہ تی واقف ہے، مثلاً جو ہری نے ایک سندیوں

مان کی ہے:''حدث فا احد بن اسحاق بن صالح عن أحمد بن سيار عن سعيد الأنصاری عن رجاله ''احمان احماق کن ہے؟ بم نيس جائے!!سعيد ک آدی کون بن ؟ اللہ ی اسے واقف ہے!(۱)

#### ٨ ـ تاريخ اليعقو بي:

اس تناب میں اکثر روائیتیں واقعری اور اپوضف اوط بن تین سے فاگئی جیں واقعری اور اپوضف اوط بن تین سے فاگئی جیں واقعری میں آل بیت اور اصحاب رضی الشد تنہم کے سلسلے میں سندول کے بغیر مرسلا روا بیتیں کی گئی ہیں ہندول کے بغیر مرسلا روا بیتیں گئی ہے۔ مثلا: قبیل ( کہا گیا ہے )روی بعضهم ( بعض اوگوں نے کہا ہے )قال بعضهم ( بعض اوگوں نے کہا ہے )قال بعضهم ( بعض اوگوں نے کہا ہے ) وقیرہ دروا

۔ ''مصنف کی طرف سے اس تاریخ کے قلیمنے سے پہلے محالہ کرام رشی اللہ عنہم سے ان کی دشمنی تھی ،چس کی وجہ سے بیٹاریخ مسیح تہیں ہے۔ تاریخ ایتقو کی دوایواب میں منظم میں :

پہلا ہاب: اس بین مصنف نے سابقہ تو موں کے سلیلے بین خراف ت کوجع کیا ہے، انہیاء کرام ملیہم السلام کی زندگی اور واقعات کے سلسلے میں مصنف کثرت سے انجیل اور تورات سے دلیل چین کرتے ہیں اور اس قر آن کریم کوئڑک کرتے ہیں جس میں کسی شک کی تنجائیں ہی نہیں ۔

ودسراباب: اس باب بین مصنف نے سیرت نہوی اور خلفا ہے راشدین کے صالات زندگی کوانتھار کل اور منقطع وسرسل روانتوں اور جھوٹی حدیثوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ستاب کی علمی فدر وقیمت ندکے برابر ہے، ڈاکٹر محد صامل سلمی تاریخ لیقونی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اس کتاب میں تاریخ اسلامی کے سلسے میں

> ۔ السلسلة الشعید ۱۳۹۲ مناصانیا فی نے اس دوایت کی تروید میں تنصیل کے ساتھ دیمش کی ہے۔ ۱ سیاری المامی فی ۱۹۸۴ ساک

اله هم دجال العرصة على الزخوني ۱۳۲۴ مع مديد المحر مديم به ٣-القوائم الرجالية مسيري الوأسن الرجاعة

### خلاصة كلام

ا۔آل بیت ہستا ہر کرام رضی الند عنہم اور صدر اول کی اسلامی تاری کے بارے میں اسلامی تاری کے بارے میں اسلامی تاری کے بارے میں اسلامی کو بیش کرنا ضرور کی ہے۔ اسلامی کا کہ کا اسلام کرنا شرقی اصول ہے، اس میں تسامل ہر تا کسی میں تسامل ہر تا کسی میں تسامل ہر تا کسی میں جائز نہیں ہے۔ مجسی صورت میں جائز نہیں ہے۔

۳۔ تاریخ اسلامی کو پڑھتے وقت ماس کے بارے میں لکھتے وقت اوراس کو ترتیب ویتے وقت ان اہم کا بول کا تذکرہ کرنا ضروری ہے جن پراعتماد کرنا ضروری ہے۔ موسط میڈور میں کے فیر اصل اور میں تاہدا کے مقال میں مدور ان اور میں انجور ایون کرنے ترک

سی تاریخ آسلامی کے فیرانسلی اور نا تامل اعتاد مصادرا ورمرافع پراعتاد کرنے کے قطرے سے چوکنا کرنا جاہیے، جس کے منتجے میں غلط معلومات جمع ہوتی جی، جاہے بالارادہ ہویا بدئیتی کی بنیاد پر ربیانا واقفیت اور تسامل کی بنیاد پر۔

۵۔تاریخ اسلامی کے بارے بیں لکھنے والے اور اُس کو ہر جنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہا ہے خیال کو آزاو نہ چھوڑے کہ جو بھی واقعہ ملے اس کو بیان کیا جائے میا ہے سوچے سجھے احکام لگائے جا کیں ، بیا کسی پہلو، کسی اصول یا کسی مسئلہ میں جانبداری برتی جائے ، جس سے بری ضطیال سرز د ہوجا کیں ، جس کا متیجہ یہ نگلا ہے کہ دافعات تاقیم اور سنے ، بیا ہا اس خالم اند ہوتے ہیں ، یا قابل اطمینال فیرس رہتے ، یا خابت اور سنے اور احکام ظالم اند ہوتے ہیں ، یا قابل اطمینال فیرس رہتے ، یا خابت شرہ سے اصولوں اور بنیا دول بر توجہ فیل دی جاتی ، جس سے حقوقی شائع ہوجاتے ہیں۔

والحمد للله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وآله الطيبين وصحابته الغر الميانين انحراف جھوٹ اور عیقت کوسٹے کرنے کی نمائندگی کی تی ہے، بیتاب بہت ہے مستشرقین اوران سے متاثر نام نہاد سلمانوں کا مرجع ہے، جھول نے تاریخ اسلامی اور سلم شخصیات پر کیچڑ اجھالا ہے '۔ (۱)

٩ \_ قرائداً مطين \_حمويق

عافظ ذہبی نے اس کماب اور سنف کے بارے میں لکھا ہے: ''ووکسی تمیز کے بغیر برطر ن کی باتوں کوجع کرنے والے تھے، انھوں نے رسول القدر میں تنہ تک دو، ثمن اور جار واسطوں ہے تاہینے والی باطل اور جموفی روایتوں کوجع کیا ہے''۔(r)

المختصر في أخبار سيد البشر-الوالفداء

یدکتاب سابقه کتاب کی ظرف دی ہے ، اس میں بہت موضوع اور باطل روایتیں اور واقعات ہیں۔

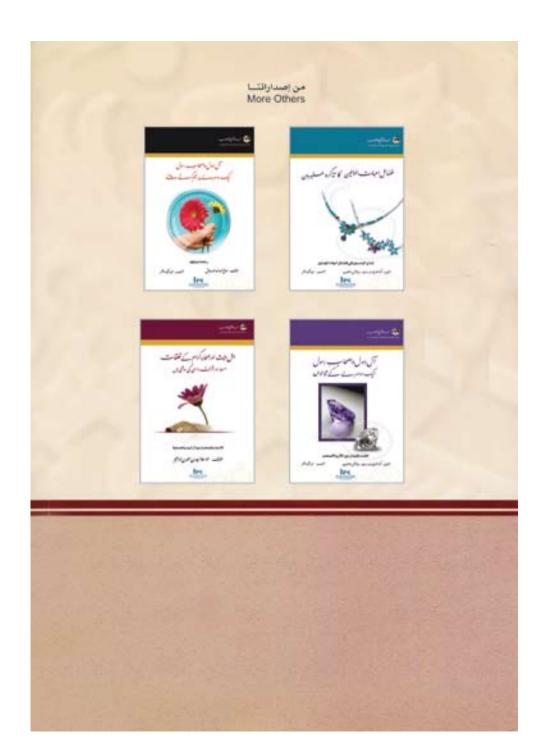

#### آل والعني المنازع كامطالعه كيير أري

۷٨

# اینے خیالات پیش کرنے کی درخواست

محترم بعائيو!

بدایک علمی کوشش ہے، جس کوایک انسان کی طرف سے ڈیش کیا گیا ہے، اس میں علیمی ہوگئی ہے ہوں گیا ہے، اس میں علیمی ہوگئی ہے، اس کتاب کو پڑھنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی آ را وہ ہم کو محروم شکریں اور اپنے خیالات ہماری خدمت میں ارسال کریں ، کیوں کہ آپ کو گوں کی رائے دراس سے کتاب پایئے تھیل کو پہنچے دراس سے کتاب پایئے تھیل کو پہنچے گی ، اور اس سے بھلائی اور تفق کی کے کاموں میں تعاون ہوگا۔

مولف:عبدالكريم بين خالدالحر لي alharrbi@gmail.com